

THE - NAPSIYAAT MAZHAB. heb220 Pake- 4-01-10

Cacatan - Sayyered walvay waldin, Pullplus - Vädy Academy (Delli).

Perfes - 1932-

Ensfects - Mazalil - Neysiyeat; magalil





ار دوا کا دمی، جامعه ملیه اسلامیه، دلمی (۱ رجنوری سیسیم) کردیکی (۱ رکزیکی)

از الاعلام سیڈ ہاج الدین صاحب بی لے ، بی می اشار عنمانیکا بچاد ریک

مکتبه جامعه ملیداسلامید، دلمی رجاسه پریس دیلی)

CHECKED-2002



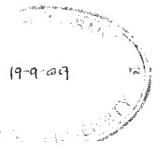

ديبايه

اردواکا و می جامع طیم بیندسال سے اردوز بان ان اتعاصالات موری ہے جو خدرت انجام ہے رہی ہے ۔ اس کے ارکان کا ایک اجھا قاصاطقہ موری ہے جو اس کے ارکان کا ایک اجھا قاصاطقہ موری ہے جو اس کے ذریعے ہے ان کا مطابعہ کرتے ہیں ۔ ان حضرات کی بدولت زبان کے فا دس کی بہت از انی ہی بہوتی ہی اور خس مفید شوی ہے جو اس کور کی کرفیال بدا ہواکہ اگراکا دی کے کا رکنوں اور کا صحیح از ازہ ہوجا ہے ۔ اس کور کی کرفیال بدا ہواکہ اگراکا دی کے کا رکنوں اور میں آسانی موجات اس کی ایک تدریعے ہیں آئی کہ اکا و می کی طرف سے سال میں آسانی موجات اس کی ایک تدریعے ہیں آئی کہ اکا و می کی طرف سے سال میں جذر سے موجات اس کی ایک تدریعے ہیں آئی کہ اکا و می کی طرف سے سال میں جذر سے موجود کے گوٹورک ہوا دو کی مائی رسمتھ الی اور تعامی میں بحث میا سے خور و فکہ کوٹورک ہوا دو کمی مائی رسمتھ الی اور تناس ہی سے بڑتی ہوا و رسمتی کی برارت قلب ہی سے بڑتی ہوا ور سے علی تعالی ہیں بدیا ہوتا ۔ سے سے علی تعالی ہیں بدیا ہوتا ۔ سے میں ہوتا کیا کہ میں میں بدیا ہوتا ۔ سے میں ہوتا کی میں میں ہوتا کی ہوتا کیا کہ میں میں ہوتا کی ہوتا کیا کہ میں میں ہوتا کی ہوتا کیا کہ میں ہوتا کی ہوتا کیا کہ میں میں ہوتا کی ہوتا کیا کہ میں ہوتا کی ہوتا کیا کہ میں ہوتا کی ہوتا کیا کہ میں ہوتا کی ہوتا کی ہوتا کی ہوتا کیا کہ میں ہوتا کی ہوتا کیا کہ میں ہوتا کی ہوتا کی ہوتا کی ہوتا کی ہوتا کی ہوتا کیا کہ میں ہوتا کی ہوتا کیا کہ ہوتا کی ہوتا کیا کہ میں ہوتا کی ہوتا کی ہوتا کی ہوتا کی ہوتا کیا کی ہوتا کی ہوتا

اس سال کے آغا زہے اکا دی نے اس تجزیر عِمل شرق کر دیا بہلا حلبہ جوزی کو جنا ب خواصفلام السدین صاحب کی صدارت میں منعقد موا ا دراس میں میڈ ہاج الدین صاحب بی لمے، بی کی اشا دعثمانیہ کالج اور نگ اُہا دینے ' فضیات مذہب سمجے موضوع پرایس تفاله برها- اس کاخلاصه رسالهٔ جآسه بین شائع مرجکا بر- اب پرامقا له
ایس نظامه در اله نی شار اکین ا کاومی کی خدمت بین بری اجاب به برامقا له
اس نقاله بین ان سائل رنظر داله گئی سے که نبهی جذبه فعن ان بین کن کلون بین فردار بره ایم ، اس کاخلی د وسر سے جذبات کیا برا دراس کا اثر
ممرع فضی زندگی رکس صورت بین اورکس حدثک بر است کیا برا دراس کا اثر
می کود و دیم اس کے نواجی اجبال بین کر ندسی اصاس فطرت انسانی میں اس
طرح بها بروا ہے کو اس کے نقاصف سے انسان کوئی طرح مفرنہیں - اب را یک و و
طرح بها بروا ہے کو اس کے نقاصف سے انسان کوئی طرح مفرنہیں - اب را یک و و
ایس مائل کوئی نقال مقالا گارے ان وقی سائل کوئی نیس بین اور مائل کوئی نیس بیان
کیا بی و و اخیس کا حضر برد ناظری آباد کی فی نفس مضمون بی صیرت عال کرینگے ودوس کے
طرف طرزا واسے میں بہت لطف اٹھا ئیں گے ۔
طرف طرزا واسے میں بہت لطف اٹھا ئیں گے ۔

فَداکرے وہانسکام کی ہلی ڈی پرسالہ ہے جاری رہے اورکارکنات اکا دمی کی آرزدمے فدرت ان شکلوں پرجوامیے کاموں میں بیٹی آیاکہ تی ہی خاب امامت ۔

ئىدىعاجىيىن ھەن سىسىرىم

## بسلطتم الزحملن الرسييم

# نفيات مربب

ر گفتی اور ندم بیجی علمی فقتش کو قدم قدم پر بیطعند سنیا پڑتا ہے کہ از بے خبر ک ، نے خبرال معذور ند دوقیب دریں یا دہ کومشاں دانند اسی طرح اس موضوع کی مجوبیت اور ہم گیری بچار کیار کرانمیں کی زبان میں کہتی ہے۔

فیال خاطراجاب جائے ہر دم ایس بیس زگ جائے آگئیوں کو حضرات! ندم بیت کو طول ناصرف انجان حکوں میں قدم رکھنا ہی ہیں سے بکدانیان کے متاع دل، اور روحانی سرائے پر باتھ ڈالنا ہے، اور یہ کام جیبانا ذک ہی، آپ بزرگوں سے خفی نہیں، بقول میر یکارگاہ ماری، و دکان ٹینٹہ گرم ایس غرب نفیات وال کے متعلق آپ کیا کہیں گے جسی آفت نصیب مات گیلیان فنی کا بٹرا اٹھائے اور زردی ٹرنے کی توصیہ دوران خون کی کمی سے کرے، '' انٹک گرم'' کو فعد ودوں کی رطوب قرار دے ، '' دار تگی ہوں کونشر کے کمیادی تغیرات سے تعبیر کرنے ، بے خودی وخود فراموشی کا مام مناق کی طرف سے اس پریہا وارہ نہ کی جادے کی ایج عائن ندخدی الذت بجرال زجندی کسسیشیس توسرنا سدا لفت حیکشاید

یه حال توعش مجازی کا ہوا بمین جا کوشی قیقی کا سوال مو، اور اس عشق کا مروض کوئی محسوس فانی مہتی نہیں ، ملکہ اصطلاح صوفیار میں تحسین طلق ہم ہو، صاحب حلال وجال ہو، ایدی حقیقت رکھ آبو۔ وہاں خرب نفیات ال کے وعود س کی حقیقت کیا رہ جاتی ہے۔

نصرف جارت ، بلکه دل والوں کی گاہوں میں جن کاملک

ہے۔ اہل حال کی نظروں میں جو

صد کتاب دصد درتی ذراران جان و دل را جان دلداران

صد کتاب دصد درتی ذراران جان و دل را جان دلداران

عمامل ہیں ، برکوشش ہی ایک طرح کا جرم سے ۔ مجھا بید ہے کہ میرے
فاض و دست ڈاکٹر میدعا برحیوں صاحب بحیثیت شرک جرم ، اس کی خور ی فاض و دست ڈاکٹر میدعا برحیوں صاحب بحیثیت شرک جرم ، اس کی خور ی بہت فرمہ داری بر داشت کرلیں گے ، باتی دیا میں تواس مونوی برجمت کرنے سے بہلے ، اقبال کی ذبان میں میری دعاصر ف یہ ہو کہ ؛

یارب! و رون سے بند دل با خبر مدہ و ربا و ہ نشہ را مگر م ، اس نظر میرہ و

صفرات ، استمہدکے بعد اب میں استجث کی طرف رجع کرنا ہوں ہرسے میں مائسہ ندہبی کی تولف آپ کے سامنے بیش کردن کا ، اس کے بعد اس ماشہ کہ خاص الخاص محرک بعنی اصاب ردوجہ مقیقہ ، کیفنی امریت مختصر اعرض کروں گا ، جرعقیدہ یا ایا ن باللہ کے نقش افزا بیان کروں گا ، جرعقیدہ اور تقلیت کا تعلق بیان کروں گا ، اور سب سے افزا بیان کروں گا ہوں کے میں میں کو کوئٹ میں کروں کا کو صوف علمیت ، بینی تعلق بیان کرے میں اس کے کوئٹ میں کروں کا کوئٹ کی کوئٹ میں کروں کا کوئٹ کی کوئٹ کی

فلنفه منطق اور سائنس ہی حقائق کے سرایہ دار نہیں ہیں ملکہ بہت سے دیسے نبی ،اوران سے زیا دہ معتبر حقائق بخصوصًا روحانی حقائق ایسے ہیں جہاں پہنچے ہنچے ان کا پُخیل حل الحیائے ،اور الھیں وجدان اور روحانیت کے سائے حکمہ خالی کرنی بڑتی ہے -

معلوتم شدار بیجی معلوتم میست که کرحیب مروجاتے ہوں، تونفیات داں ایک نتریف برکیو کمر قائم اور شفق مہر ہس بقول شاعر :

ہرقوم راخدائ، دینے قبلہگاہے امریکہ کے شہوریالم نفیات پر وفیسر آیو با Leuba نے جنویں مذہبت کی نفیا تی تھیں کے بارے میں ادلمیت کا شرف حاس ہے

ابني أكب فاصلانه تصنيف مين أكي ضميم صرف تعريفيات نرسب ك معلق ديا ہے جس میں کم رمبیس کیا س محلف توقین مقل کی ہیں ۔ ان میں سے مرتوات نرمب کے کسی نرکسی صروری جزیر حاوی ہے ، لیکن جائع دیا نع کوئی نہیں اس كى ايك ادنى سى شال يو بركم آگريس آب حضرات سيسوال كروس كم نظام حكومت كى اميت كياب ؟ تواس كم مخلف جوابات دئ جائي ك الرابك صاحب توت واقتداركولا زمر حكومت قرارويس كي توود سرب رمايا کے جدیات اطاعت وانقیاد کو ، کو ٹی کے گاکہ حکومت کی صل پاست سے ، توكوئي سروعوك كرمك كاكرحكومت كي حان قواتين بهويتة بين اب كون أيمكا ب كرسنراً فرداً يرسب اجزاا يك الميصنظام حكومت كي فصوصيات نهيل ہیں بیکن تولیف کی حیثیت سے سب نانق ہی ،بعینہ سی طال ندمب کی تريف كاس ميں شال كے طور ير يرونيسر ليو باكے صفيمہ سے صرف تين ترفیس آب کے سلسفیس کر آبوں ، ایک تولیف تو ندمب کی یہ ورد کرند نام ب، ان ما فوق الا نساتي قوق ال كي رضاح في كاجوانيا في زند كي ريكوان بيس" اس ترايب يس أب ال خطه كري مي كرزياده اكيد عل اوركر داركي كى كى بى دوسرى تونيف يرب كورنسب نام ب ايك ازلى اورابرى حقيقت يرايان لان كام بس كي شيت إوراداده انساني خياراوراراوك سے بالارتب اور میں کاتعلق انسان کی زندگی کے ساتھ بہت گراہے یفور

فرمائے کہ اس تعربیت میں زیا وہ زور ذمنی عقیدے یا ایمانیت پر دیا گیا ہے -تميسري تعربف په ہے کود نرمب ایک روحانی اِوتئری حاسه ہے جس کی بنیا د يعقيده بركدانسان اوركائها ت ميں بابمدگر سم آنگي يا ئي جاتی ہے " اس تعرّب كاخاص الناص مزكر داريا اياينت نهيس ملكفش انساني كانظام مازات ہے۔ اباً گرفرهٌ فروٌ اغور يکجئة توعل براياني اور ندېږي يَا شِرات مِيه تمينون ندېي کے لار می عناصر ہیں الیکن ان تینوں کی ہم استگی صنر ور ی ہے محض عقید بغیرال صالح کے ، ندبب کے مفہوم سے اتنا ہی متبعد ہے ، جنا کہ محص إخلاقي عل بغيرا بقان اورايان كياب ان مختف إجر اكالمو اصروري بح چونکه ماری بحث کسی خاص موفی زمب سے نہیں ، بلکدان کی قدر شترک ینی صاسه ندمبیت سے ہو اس سے ہماس کی تعریف یول کرسکتے ہیں ک مرانسان کے وہ تام افعال ، الزات اور تجربات جواس عقیدے سے معلق رسطح ہوں کہ ایک سٹی بزرگ و برتر سوجو دہے جو حقیقت کا سرمنمیا و رکجاتے کا رارہے " برتونی ہا رے موضوع کے لئے بہت موزوں ہی، اس کئے كر جبيا كه الجيء عن كيا جاجيكا ہے ، ہار اتعلق خاص خاص ندا ہب اور ان مے تصوص ارکان وعبا دات و دیگرا دا رات سے نہیں ، ملکہ عبدا ور معبو<sup>د</sup> تے تعلق سے ہو ، یعنی اس ماسیر دمانی سے ج تبرخص میں موجود رہاہے خواه وه اعال وعبادات ندمبي كي شكل مين طابر مو، عالم لا موت كي تعلق

ہو، یا اسوت کے ، شرنعیت ہو یاطرنقیت ، منصور کا نوہ در آنا ای " ہو، یا اس گرشت کا عقیدہ مجیمیت تو بیہ بیت جس کا قصد مولا اسے روم سفالھاہے ۔
یہ حاسہ شرخص میں با یا جا آ ہے ۔ بقول بر فور پیراشہرا گر حن کی گیا ب نفیات ثباب
کا اُرد در ترحمہ ہا رہے فائل دوست ڈاکٹر سید ما تبیین صاحب نے کیا ہو۔
" یہ ند ہی اصاس کی تعمل کی ارتفائی میں ایک ہلی سی نے کی طرح
ساتھ رہا ہے ، کسی کے بہاں زلز لہ اور طوفان اٹھا تا ہے ، شکی زندگی
اور قاند را نہ وجدُ حال سید اگر آ ہے ، کسی کے دل میں اس طرح رہا ہو
کر اسے اس کی گرائی یا ظیمت کا شعور تک نہیں ہوتا ، لیکن مرحد ت
میں ساری ڈندگی کا آغاز وا نجام یہی ہے ؟
اسے بیم اوار تی یا عرفی ند مہب کے مقابلے میں شخصی یا واظی ند بیت کہ سکتے ہیں ا

اسے ہم اوارتی یاعرفی مذہب کے مقابلے میں قصی یاوا قلی مذہبیت کہدیتے ہیں ؟ اور شخص کا اس حاسب حالی ہو ا ویسا ہی نامکن ہے جدیا کہ احساس نامگی سے عارمی ہو نا۔

مرکے راسیرتے نہا دہ ایم مرکے راصطلاح دادہ ایم مندیاں رااصطلاح مزد مرح مندیاں رااصطلاح مزد ح خدانی مندیاں رااصطلاح مزد مرح خدانی الفاظ داصنار ومجاز موزدوا ہم سوز و ایاں سوزوا میں مقالے کا غرضکہ ہی سوزوساز ندہی ہے جس کی نفیا تی تشریح اس مقالے کا

مر صندی سوروسارمد، بی ہے ، بن ن تقبیا ن سنزے اس مقائے موصنوع ہے ۔

اُن دکھی حقیقت رایان ( حضرات اعتق میازی کی طرع عثق حقیقی سے مرنے حاسّه ندسی کهای ، کونی ایک خدنهیں بلکه د جدان سجا و رختلف جذبات سے م ہے . وجد آن اورجذبے میں یہ فرق ہے کہ وجدان کوئی خاص جذر نہیں ملک ا کیے مجبوعی ذہنی کیفیت یا رحجان بفس کا نام ہے جس کے انحت محملف دیا میں مختلف جذبات بید امہو سکتے ہیں ، ایک عاشق کی کیفیت بیفسی کیاہے وعام نشگو میں اسے جذ بہ عشق کہا جا آ ہے انگین دراس بیشن کا وحدان ہے <sup>م</sup>' حسکے اتحت بھی ایک جذبہ اعر اے ، آلہمی دوسرا اسمی جذبہ مم کاوؤر ہے ترتبعی رقابت کی آگٹتعل ہے کہھی اسدوسل نبساط آمنر، وکھی العنالی اوربے رفائئی ماس اُنگینر نوص کرختیف جذبات کی دعوب بیعاؤں ہو تی رہتی ہو-يهي حال حاسم منه بي كاسب محبت احترام ، رقت قلب مسور و كداز ، بني دى د خود فراموشی ،خوشی ادر نم ، یسب ماثرات اس میں پائے جاتے ہیں اور طف هیکه ان نازات کامحرک کونی ما دی ما محسوس مورض نبیس موتا بلد ایک ان دهی حقیقت ہوتی ہے ۔ اس لئے شاسب ہو کہ پہلے اس ان ولمفی حقیقت کے اساس کی تشریخ کردی جائے۔

اگرسوال کیاجائے کہ ندہبیت کی امتیازی صوصیت کیا ہو تو عام لفطول میں اس کا جواب برسطے گا کہ ندہبیت کی بنیا دیوعقیدہ یا ایان ہے کہار اس عالم مجاز دمحوسات سے بالاتر ؛ ہما رسے نظام کائٹات سے ار نع واعلیٰ ایک ان دیکھانظام موجود ہر جس کی نشار کے ساتھ خودکومطابی کرنا، انسان کافیا خرص ہے۔ اب سوال میر کو خود اس

دجود کا اصاس انسان کے نفس میں کیونکر ہوتا ہے۔ آنی بات تر ترخص مانتا ہے کہ ہاری ہر شوری کیفیت کے لئے ایک معروض کا وجود صروری ہے اگر غصرا کے كا وكسى بأت يمض ير ، خوشى موكى وكسى يز إخيال ، وست رام موكا تو كسي خص كا اغرضك بفرى فيت كے ماك ايك معروض صرور مو ا حاسبے ريسروضا وس استسيارهي موسكتي بين اورخيالات عي وونون سي كيال طور يرتعوى كيفيت تحريك يالكتى سى وملكم اكترصور تولى ديكما جاما سي كوفيالات س جننی زیا وه ترکینفسی بوتی ہے اتنی موسات سے بیس بوتی فیلطی کونیال <u>جنیا</u> زیادہ ندامت بیداکر تا ہے ہو ولطی کے سرز دہوستے وقت اتنا شدیداصاں نه بهواتها . وشکن بات خوداتنی اگوارنهیں بیوتی ، جتناکه تعوری در بعداس کاخی<sup>ال.</sup> اہا فی کیفیت کا مورض کمی تینی ان دیمی حقیقت بھی استیم کا خیالی مورص سبے۔ خددان ندامب بين هې جُرُيگر محوس کر رستش کرت بلي . ريکر محف خرجنگيت ركمان اور نامبيت كالسرختية زياده ترضفات البي يامجروتصورات موسق يى اورى مروتصورات بى أستغراق اوروهيان كامومنوع موجات بس

منق ادر عقیدے کے ارزے یہ تصورات حائق موجو دسمجے جاتے ہیں ، آئی

ہی بکداس سے زیاد چھیقی ہتنے کہاس دنیائے اکثراد می معروض حقیقت منظرالیاس مجازیس حلوه افکن موجاتی ہے کسی تصویرے اس طرح مقیقت موجود كَنْكُل مِين ظاہر مونے كى ايك نهايت اللهي مثال عثق كى فيت ، و . ماشق مثوت كتصورس اس قدر موم موجأ أب كراب يتصوراس كے لئے معتقت موجود وكا کم رکھاہی، وہ ہرطرن اُسی کو د کمناہے ، اِسی کو اِنا ہے ، اس*ی سور*م راز ونیا زر شاہ ، حالا کمراس کام کیفیت میں نہ کا کو عنوق کو دیکور ہی ہے ، نہ کا اس کی آ وازسن رہے ہیں ،ظاہر ٹی حاس خمسہ کاکوئی ذخل ہی نہیں ہو۔ ملکہ کھیے باطنی حماس ہیں جو کام کررہے ہیں ، بقول مولنا روم کے۔ بنع ملى إست جزاي بنع حسس ال جوزيسرخ ، واي سهاوس ص ابدان توت ظلمت می خورد مستحس مبان از انما کے می جرد اَ مَيْنه دل جِ ل شو دصا في وياك فتنتباً بيني برول ازاب دخاك افلاطول كانظر يمينيت بمي مهي مرجب كي روسي، اعيان ايني مجرد تقبورات تتقل وحود رسكحة بيريس طلق زاتصور نبيس كمكه دجوهقي سيبيي مال مدل طلق كاب منهمي تصورات كمتعلق مينظر عينيت بالكل صيح برد. بقول صفرت خواجه ميرورة -

اعیان ہیں مظاہر، ظاہر طہور تیرا غرصک جب ہم ایانی کیفیت کے افریغ درکرتے ہیں تومعلوم ہوتا ہے کہ اس کے اتحت وجود باری تعالی کا اصاس (تصویبی ، المجد احساس) ایک تقیقت محسوس کی طرح انسان کے ساتھ رہا ہے ، بقول ام غزالی یرک کے "طریقہ تصوف پرکا رئیدر ہے ہے ایک ایسی وجد انی کیفیت بدا مہر ا "طریقہ تصوف پرکا رئیدر ہے ہے ایک اسی وجد انی کیفیت بدا مہر ا ہے میں کی ختیت ایک صریحی ادراک کی سی مردتی ہی ، جیسے کہ انسان خود اپنے ایحد سے کسی چنر کو شول رہا مہد"

مر ذره تجلی دارنظراً آ ہے۔ صفات الہی، رحمی وکریمی، جباریت و تہاریت، ملا واحسان محفن تصورات نہیں ملکہ محد سات بن کر دنیا میں مرطرف محیط نظرائے۔ میں م

ين -

سفرات بہت مکن ہوکہ ان الفاظ کوئ کرہا رسے قسفی دوست ایک پرسنی انداز سے مسکر ائیں ، لین ہیں کمال سانت اور سنجیدگی سے اخیر فین دلا کا ہول کریے جو کہ کہا گیا محض ہتعارہ نہیں ملکہ ایک فیسی تقیقت ہو ، اس کی آئید میں میں برونسیر تجیس کی بیان کی موئی شالوں میں سے صرف دوآ ب کے ساسے میں کرتا ہوں ۔ ایک امہ بھار اخیں کھتے ہیں :-

سرات کو بہت جلدی میری آنکھ کل گئی، مجھ ایسا موس ہوا کھیر کسی نے مجھ حِگا دیا ہو، میں کر دے بدل کر پر سونے خیال لیٹ گیا اور نور اُہی مجھ محس ہوا کہ جیلے کرسے میں کوئی موج و ہے اور وہ کو تی انسان نہیں بلکہ ایک روحاتی وجو دے مکن ہے کرلگ اسے من کرمکر ائیں لیکن میں دیا تت سے اپنے واقعات بیان کے دیا ہوں ۔ اس اصاب سے بیان کرنے کے لئے افا فریخ ہیں سلتے ہیکن صرف آنا میں کہ مکتا ہول کہ اس وقت میرے کرے میں ایک روحاتی وجو دموجو دتھا۔ ساتھ ہی مجھ پر ایک عجب شم کی بر امراز ہیت می طاری موگئی " ایک دورسرے صاحب اپنی وار وات قلب اس طرح بیان کرتے ہیں:

" بیجے کے تک وہ رات ، بلکہ پہاڑی پروہ جگہہ کہ جھبی طرح یا وہ بسب کر میری روح ورات ، بلکہ پہاڑی پروہ جگہہ کہ احبی طرح یا وہ بسب کر میری روح ور المحدود " میں شم ہوگئی تھی اور دونوں ما لم ایسی مالم فاری اور مالم باطنی ایک دوسرے سے س کئے تھے جینے ایک گہراسمندر او وسرے گہر سے مندر کو کیا روا ہو ، میں اس اثر کو ایک گہراسمندر او وسرے گہر سے مندر کو کیا روا ہو ، میں اس اثر کو بوری کے میں اس اثر کو اس موجد دو ہوئے کا آنا ہی تھین تھا صبنا کہ خود اپنے موجد دو ہوئے کا آنا ہی تھین تھا صبنا کہ خود اپنے موجد دو ہوئے کا ، ملک شا بدر سراہی وجود وراس میں کے وجود کے متا بھیلی میں اس وقت کم تھی تھا ہے

صفرت دواآنون صوری کے متعلق مشہور سے کہ حب آب برحالت وجب طاری ہوتی تھی تو آب اٹھ کھڑے ہوتے تھے اور فریاتے تھے ،" آبد، آبد بسراً یو بی مخصر یے کافس انسانی کا یہ خاصہ ہو کہ وہ مجرد تصورات کا از قبول کر آ ہے ۔ ید تصورات خصوصاً حب ایانی کیفیت ان کے ساتھ ہو مجموسات ہو زیادہ محس بن کراس کی بودی زندگی کو اپنے دیگ میں دیگتے ہیں۔ ان کی شہادت واس حسد کی شہادت سے زیادہ موثق اور معتبر مونی ہے ینصور کا نوہ آئیتی ، یاکسی زرگ کا یہ تول کا نوہ آئیتی ، یاکسی زرگ کا یہ تول خفط شرعیت کے اعتبار سے خوا ہ کیے ہی قابل اعتراض ہوں لیکن نفیاتی حیثیت سے امکن تہمں ہیں ہیں ۔ حیثیت سے امکن تہمں ہیں باللہ وجہ وطلق کو دجہ وقتی سمجھ کی مثالیں ہیں ۔ مشرح صدر کی حالت میں جوانو ارقبیات قلب برطاری ہوتے ہیں دہ ابنی اسی بھیسرت افروزی میں محسوسات سے کہمیں زیادہ ہوتے ہیں ،الیبی اسی جیزی محسوس ہوتی ہیں جنوبی کوئی بیان نہیں کرسکیا ۔ جیزی محسوس ہوتی ہیں جنوبی بادہ ندوانی بخدا ارتبی

بکریصورات بیں جان طیماتی ہے ،انسان پر دیفنی کیفیت طاری موماتی ہو جے اصطلاح صوفیار میں عالم تجر کتے ہیں -

اس شم کے اصامات کمیں حوگہری اتھا نی کیفیت پائی جا تی ہے اس کی صدا قت کو مطل او زفلسفہ تنزلزل نہیں کرسکتے۔ اس میں خک نہیں کہ اکثر لوگوں میں برکیفیت نہیں ہوتی ایکن حب میں موگی تو حسی تجربات اور منطقی نتا تج سے کہیں زیا وہ رمعنی اور رہتین ہوگی محتصر کہ اُن ویکھے وجود کا اصاس ایک نفسی حقیقت ہی ۔

ایان الله کام استفنی اب سوال بربدا مونا م کمنو دیر ایا فی کیفت جس سے ان دیکھی تقفت ہفیفت موجود بن جاتی ہے، کیا چیز ہے ؟ عنفاد کے اجزائے لفنی کیا ہیں۔ اس سوال کے مختلف ادقات میں ختلف جوابات دیے گئے ہیں۔ اگر بعض اصحاب فکرنے "استدلال" کے " اِسے چوہیں" سے اس منزل میں قدم رکھ اے و لبعق نے اسے یک مکد انحر قرار دیا ہو جو بنجان اللہ پیدا ہو قام کے بیس کر ہیں کہ اس در شوت کی صنر ورت نہیں ہمارے سیدا ہو قام ہے وجو دطلق کا اصاب بی کافی ہو کچھو گھ صحف ما دی کی سندریا یان باللہ کھے ہیں۔ بیسے بیس جن میں دنیا کے مبئی کا مرخیر وسٹر کو دیکھوکر یہ تھیں بیدیا ہو تاہیے ہیں۔ کہ ایک الی اور اولی تقن صفر در ہونا جاستے بعض کو فطرت کے جمیل مناظمیں ماری تعالیٰ کی شہا دہمی ملتی ہیں۔

## ۱-روانتی عنصریا از پذری

ہمائے شطقی اصحاب کو فائی یہ سن کر بہت تجب ہوگا کہ ان انی سیرت کی تشکیل ہیں تفکرا ور استدلال کا فیل اُسانہیں ہوتا جننا کہ مام طور پر جہا جا تاسید بکہ اس کی عاوقوں ، اس کے اخلاق اور اس کے معتقدات کو سائے ہیں وطلان اور اس کے معتقدات کو سائے ہیں معتقدات ہوں یا دور تربیت کے افرات ہواکر تے ہیں سائی معتقدات ہوں یا سعان ترتی ، افعل تی بعول یا ندہمی ، اگر ہم ان کا آجی طرح جائزہ لیس تومعلوم ہوگا کہ وہ قیاسات طفی کا نیج نہیں بلکہ سراسر خیر عفلی اور خیر فکری موٹرات کے اور دور قیاس مورق کے بیان کے خیر عفلی ہوں کہ کسی فعل یا از کو خیر عفلی ہے میں کسس قدر عرف کر دیا صرور کی تعبق ہوں کہ کسی فعل یا از کو خیر عفلی ہے میں سے میطلب نہیں کہ وہ قوائد کا در دوسر سے وجوبات سیمتر تب ہیں، جو انسان کے قوائد کا رہے کی بجائے اور دوسر سے وجوبات سیمتر تب

ہوں - انسان کے قسری اور اِضطراری افعال مثلاً دور ان خون ، افعال ہا ہم سٹشش کے حرکات ، سوئی کے چھنے سے اِتھ کھینٹیا ، آواز سے بنو کک بڑنا توارا وہ سے سبے نیاز ہوتے ہی ہیں ، نیکن اکثر وہ افعال ہم ج خبیس ارا د می کہاجاتا ہے - انسان کی واتی کا وش فکری اور اجتہا دا را دی سے سراسر ذیا مہوتے ہیں ۔

ا نبان بن مجوعه افعال وطادات سے عبارت بول ان کا بیشتر مصالیا اور باری کی دجه سے طہور ہیں آ ہے۔
ار باب بیاست کی رائیں بہلیان قوم سے خیالات ، ندہی عقا کہ ، مکد خوالی معتقدات بھی بڑی حدیث اور کی ایک بین کی علیم و تربیت سے اثرات کی وجہ سے قائم ہوتے ہیں۔ اثر نیری کے اس فاصد کی کار ذرائیاں ہیں انسانی زنگ میں برطرف نظرا تی ہیں۔ اگر ایک بجہ کو رو تا دیکھ کر دوسرے بچوں کارد سے میں برطرف نظرا تی ہیں۔ اگر ایک بجہ کو رو تا دیکھ کر دوسرے بچوں کارد سے کیا ، ایس کی میں برطرف نظرا تی ہیں۔ اگر ایک بجہ کو رو تا دیکھ کی روائیوں بات آئم کر لینا ، اس کی میان ہو تو کسی سے سے میں خوالی ہو کہ کہا ، اس کی میان ہو کہ کہا ہم کہا ہو ہو جمیت اور تو کی بیت اور خوالی کی کہو کہا ہم کی دو اس کی طاقبر کر گئے ہو اور کی تربی صاحب وجا بہت اور خوالی ہم ہو۔
اور اس کی جو بیرہ متا لیس ہیں۔ زندگی ہیں ایک نفس برابر دوسرے نفسوں بربا بردوسرے نفسوں بربا بی دوسرے نفسوں بربا بردوسرے نفسوں بربا کی بیجیدہ متا لیس ہیں۔ زندگی ہیں ایک نفس برابر دوسرے نفسوں بربا

اثر دالتا رہاہے اور فاعلیت اور انفعالیت، اثراً فرینی اور اثر بذیری کاعل رابر جاری رہاہے - ہما ری ماقیمی، رائیس اور عقیدت سب ایک ماملوم کئین قطعی طور پر اس سلیکے میں ڈھلتے اور صورت اختیار کرتے ہیں ۔ قائمین لاک، حید سامعین پر، مرشد، ارادت مندم بدول پر، و دکا ندار خریداروں پر، اتبا دشاگردد پر ہر دقت است قسم کا اثر ڈالئے رہتے ہیں ۔

ہارے نگربی عقا کہ ہیں ہی بہت زیادہ دخل بجبن کے احل اور العلیم و تربیت کا ہوتا ہے ، کوئی بجن دات یا ری تعالیٰ کا یان عقلی ثبوت سے نہیں بکہ اس کی گو دہیں یا خا ندان والوں سے افعال وا قوال کی وجہ وحال کر اسبے اوراس طی جو نبیا دیں قائم مہدتی ہیں وہ اٹل موتی ہیں۔ دوسروں کا علاوہ انسان خوداسپنے نفس برجبی اثر ڈالیا ہے ۔ دھاا ورعبا دت کا اثراسی شم کا خود آفریدہ اثر ہو تاہیں ، انسان جب صدق دل سے دھا انگیا ہے تواسپنے تواسپنے تعلیم کا خود آفریدہ اثر ہو تاہیں ، انسان جب سے ارشاد و بدایت سے فاض کو دہم کر کھیں نفس میں افرون کا اثر با تاہے ۔ مرشد کے سامنے حاصر ہو کر کھیں نفس میں انحداری اور فرونتی بیدا ہوتی ہے ۔ ارشاد و بدایت سے فاض کو دہم میں کی انسان کو انسان کی انسان کی انسان کی کا فیلی کی انسان کی انسان کی کا فیلی کی کا انسان کی کا انسان کی کا انسان کی کا انسان کی میں انسان کی کا انسان کی کو میں کی اثر بذیری کی کی کا انسان کی میں کی اثر بذیری کی کو خوالی کی کا انسان کو جو سیان کی کا انسان کی کا انسان کی کا انسان کو جو سیان کی کا انسان کا کو سیان کی کا انسان کی کی کا انسان کی کا انسان کی کا کا تو کا کھوری کی کا انسان کی کا کو کا انسان کی کا انسان کی کا کا کا کا کھوری کی کھوری کی کور کھوری کی کھوری کور کوری کی کھوری کی کھوری کی کھوری کے کھوری کی کھوری کھوری کھوری کھوری کی کھوری کی کھوری کی کھوری کی کھوری کھوری کھوری کے کھوری کھو

اڑ ذہن پرٹر آہے۔عباقہ گاہوں کی خاموش صفا احترام کے خدبات بداکر تی ہو حصنور قلب حاصل ہو آ ہے رعباوت کے الفاظ سے کمین ہو تی ہے۔الا بذکر اس نظرین القامیہ ۔

حضرات! اگرآب ان سب اموریسکے بعد دیگرے فور فرمائیں کے تُوآب كومعلوم بيوگاكه ان نين واتي نفكر، يا اجتها عقلي يا استدلال كا دخل ا تبا نہیں ہے، جناکداٹر بذیری کےخاصر کا- اور یونکدانفعالیت یا اٹریڈیر کی کوئی ارا دی قبلی اور فکری عل نہیں ہے ،اس سے اکثر برخو دعلط معرضین حاسہ ندمیت کے غیرتقلی ہونے کو بڑی اُن بان کے ساتھ وسلوں میں سٹیں 🐭 كرك بس اورزعم خدور سمي كالتي بي كسي فل ياخيال كافير قلى موا اس ك منالف عقل موك كو محي متارم مي - ان دعيان منفق دات لال كوريكر بهت تغميب بوگاكه زصرف عقيده يا ايامنيت ملكه ترقهم كےمعقدات اور مقرم ل تعلیم هی اسی انفعالت کا تیجہ موتی ہے۔ ایک عالم کے ملبی معقلات کا چائز ہ لیا جائے تواس میں بھی ہی عصر موجو دیلے گا ۔ عقیدہ اس مطلق ترکیب سے بیدائہیں مواکر سلط مفردشا برات وتجربات موں ، برشوت واہم ېو- اور پولفيني کيفيت پيدا مو- ملکه هو "اسپلي عقيده پيدا مو اسے جو *سرا*س ماحول روايت اوريين كي معلم كانتيم مو ماس اور اور اس كي ما تدس کف*س دلیس لا تاہے - اس کی قلصل کی*ٹ میں انشاراً لیٹرا *گے عنصر تقلی*  ذیل میں کروں کا۔ سردست اسی قدرع ض کر دنیا کافی ہے کافعیات جدیدہ ہوئے۔

سے بڑا کا رنامہ یہ کو آئے اس نے یہ فیقت ابت کردی ہے کہ انسانی ندگی

تعقل اور استدلال کی اتنی ماتحت نہیں ہے عینی جذیات وجدا اس کی نظام

نفسی ارسطواور مل کے طقی قوامین کا اتنا یا ندہ میں ہیں خیرا اوالها نجذیات و

وجدا اس کی ، انسانی زندگی میں جو کی نوسٹ گوادی یا نی جا تی ہے ، ہارا آئہ،

ہا را اوب ، ہمارے فنون لطیفہ سب کا سرخیہ ہی غیر فکری عناصر ہیں اور یہ

انسان کے لئے باعث نگ نہیں ہیں کسی عقیدہ یا خیال کی صدافت براس

کا افر نہیں بڑا کہ وہ کن سب باب سے بیدا ہواہے ، بلکہ دکھا ہوا آئے کہ

اس کے علی افرات و نسانج کیا ہوتے ہیں۔ اگر ندہ بی یکسی اور سم کے معتقدات

رومانی معنویت رکھتے ہیں تو اسٹے لئے ہئی کافی ہے بہیت اور علیت سے

ان میں کوئی فرق آئیوں بیدا ہوسکا اس کی فصل محب بیست اور علیت سے

ان میں کوئی فرق آئیوں بیدا ہوسکا اس کی فصل محب بیست اور علیت سے

میں کروں گا۔

### ۲- فطری عنصر

اب میں نظری خصر کی بحث شروع کر آموں ، مناظر نظرت اور میں قدرت کا دخل عقیدہ یا اہا کی کیفیت بیداکر نے میں ہمینیہ زیا ہے ۔اس وقت بھی حب کر انسان وحثی ا در غیر ستدن تھا ،اس کے باس ندھ بی سہال نه تقا - ا ورندروحا نی سراید ، وه نطرت کرجال مین من ازل کی حبلک دیمیا تما یہا روں اور منگلوں کی خاموش کو یائی بھار بھا رکر اے ایک دجود کی طرف متوجہ كرتي تقى يسوم كي شكير كرنون بين ليا تدكي هندك بين اسبح كي صباحت اور شام کی ملاحت میں اسے آیا ت الہی نظراً تی تعیں اور دہ اسیے عقیدہ کا اظهاران كى يستش كرك كرياتها أج اگرجهان محدود او در خسوس معنون مي مظا ہرریتی دنیامیں نہیں یا ئی جاتی الیکن نظرت کے خسین سافراب ہی دیکھنے والول مصاحترا م اورعقيدت كاخراج وصول كرت بي بيخت مصحف ل يُفْل جائية عين أورب ص لوك من فنارك الله السرك الأوكس إلى لقين "يجار الشفح ہیں، ہرزمانے کے ادب میں ہمیں ساظر فطرت کی ان آیات وحدانی کے متعلق المول جوا مروار سے سلتے ہیں۔ انگریزی شاعروں میں سے وروس ورق کاماراکلام ای تقرات فطرت می Natural Piety کے مذیب سے برازاے مب ہم معدی کے اس شور فورکرتے ہیں برگ در نمال سنز در نظر دوتیار سر در سنے دفتر نسیت موفت کردگار بالنيس كى زبان سے سنتے ہيں منكل مي محرون كرسير حراد كميون يامعدك وكوه ووثت ودرما دكھوں ہرجاتری قدرت کے لاکھوں ملو تيمان موك دواً كهون مكاكما داه یاماً کی کی اس راعی کورشہ ہیں ،۔

حس پول کومنونگھا ،وں توسری لنرت میں بڑگیاہؤ وحدت کا رائفنی اور پورب م اسفنسي کيفيت کي کيل کرتے ہيں جوان اشعا رکی محرک مبوئي تو علوم موالب كرمن فطرت ان كى زمبيت كاسب هي تعاا ورتتي هي ان مخلف شواكونطرت كے ساتھ اسى تىم كاجذ بى تعلق تقاجياكداكي انسان كو دوسر سے النان سے ہو السبے اور اس تعلق میں مبت اور احترام دو لوں طرح سے مذیات ایسے جاتے تھے۔ ان خیالات بی بہر عقید و اسوتیت کی حصلك نظراتى بوس كى روس تقيقت عطلتى كواسى ونيامل موحر وسمعاجا ما ب - بعض طبائع ميد بوت بي جواني ساخت كي وحبا الممم كي زبيي ب سي ميكانه بوت بي ميل معمل مظافير انبي طف متوج نہیں کرا ،ان کے داغ میں ہشدا کے شمے تعلاء کا اساس موجدور شاہو یہ لوگ پریاتشی تنو هی ہیں۔ ونیاان کی نظروں میں بوسم کے حن سے ما ری ب- بہاں داروگیرے، حرب ، کارزارے، صدات اورآلام میں، تلواروں کی صنکاریں اور زخمیوں *کے کراسنے کی آوازیں ہیں*۔ گویم بره کی مفیت نفسی اسی شم کی تھی۔اس سے دل و داغ پر و نیاسے آلام

دمصائب كافت اناگرا تعاكراس مين عقيدة الموتيت كى طلق كنج أسس يهى . خرم ب عيدويت مين سينت بال كى نظرت جى اسى تم كى فنى ، و ه النان كومال لى معصيت كانتلاسي تقد محمد الموليدين الموايد والمرادرا المرثر مورخ اورلسفى ، معسيت كانتلاسي تقد م كى نظرت لائت تقد

صرات ایمان تک تو من عام الفاظیں اس اصابی کیفیت کا دکرکیا جو مناظر فطرت بدا ہوتی ہے۔ آئے اب اس کی فغیاتی تحریک در کیا جو مناظر فطرت بدا ہوتی ہے۔ اس ایان آفرین اصاب فطرت میں میں ہم ہے تو اس اس مست الہی ، اصاب میں میں تی توات اورا میائی تو جال ۔ اصاب رحمت آدی ہر سے کہ اس توان کا نمات اورا میائی تن وجال ۔ اصاب رحمت آدی ہر سے کہ اس

اب احماس توازن کائنات برغور بینج نومعکوم مواسه کرجان سے حاس است کی انتخاص کے داخ میں یہ اصاس موجود ہے کرنظام کائنات میں ایک میں اسلام کائنات میں ایک میں تاریخ کا تیا ہے۔ میں تاریخ کا بی جاتی ہے۔ میں تاریخ کا بی جاتی ہے۔

م او با میں استاری استان میں استان کا استان کی استان کی استان کا استان کا استان کا استان کا استان کا استان کا ا استان بهر توسر گشته و فرال بردار شرطانساف نباشکر توفرال نرسی جب وہ عالم نباتات اور حیوانات برغور کر اسے توان سب میں استے مرکز اور سم آسکی نظراتی ہے۔ حیو شے سے حیوشے کیڑے اور ورخت سے کذرکر جب وه خو واپنے وظائف برنی برغورکر آپ تو دیکھا ہے کہ ایک الی درجہ کی بین سے جو کمال اِ قاعد کی اور ترتیب کے ماتھا ینا کام کردہی ہے ہز اس اس سے اس میں ایک فتم کی اس اس سے اس میں ایک فتم کی این کی بین کرمکا کہ برماری کا نات ہو الان کی بین کرمکا کہ برماری کا نات ہو اتنی نظم ہے ، یہ نام عالم بنیر کسی فالق الرکے بیدا ہوگیا ہے ۔ بعینہ ہی کیفیت اس سے موال سے بیدا ہوئی ہے ۔ بیغو بھورت مناظ ، جائے ، مورج سورج سائے ، ورخت ، جول مورت برندے ، قدم قدم را اپنی کر خمہ زائول سے اس کے وامن دل کو کھنے ہیں اور نورکری اراوی کو شنسٹن کے وہ مطاب کے مان دل کو کھنے ہیں اور نورکری اراوی کو شنسٹن کے وہ مطاب کی خال ہی ہے ۔ فلم کا میں مالم مین وجال کی خالق نجی فلم کوئی مارے میں میں میں اور نورکری اراوی کو شنسٹن کے وہ کوئی مارے میں میں میں میں میں میں میں میں ہے ۔

آس صافع لطیف کرفرش کائنات پندی مزارصورت اوان کارکرو فرص مناظر نظرت کے بیمن اجزا: احساس جمت ،احساس توان ویم آبنگی اور احساس من و جال انسان کے دل میں ایا نی کیفیت پیدا کردیتے ہیں ۔ اس کیفیت کوصوفیا ڈرکیفیت نفی عجی ہے تاہیں ، تصوت کی مفصل محت آگے آئے گی در سردست میں اطاقی عضرے بحث کرکے یہ بنا جاتیا ہوں کو اس کا وض ایان کے بیدا ہونے میں کیا ہے۔

۳-اخلاقي عنصه

جابتیں اورجذ! ت ہیں جوآ ما وہ اظہار رہتے ہیں اور کئین جا ہتے ہیں اور طرف مالم خارجي سي اكي عنصراب موجود ب جرميدان نظري تقتضاول كا الفنهيس دينا ، لكداس سے مصاوم موار بتاہے - بيار حج مصركيا ہے ، لك إ جاعت كاخلاقي قاندن يجونكمه يرتفاله فلتفه نديب رينهي فكأبضيات ندمب ير ہے ،اس کے ہیں اس سے سرو کا رنہیں ہے کہ یہ اخلاقی فاون کیاہے آیا صروريات معاشرت وتصاحب كالأكينه ب، يااكي اليانظام بجريغير کیا ظا فادیت ،خارجی طوریر عا ئد کر دیا گیا ہے۔ہما رسے سکے توصر ف پیکی فی ہے کرخوا ہشات قطری اور خارجی اخلاقی قانون کے درمیان تصاوم کا واقع ہونا ، ایک حقیقت بفس الامری ہے اور مہارے سامنے جوخاص سوا دہ یے کہ اس اخلاقی لقبا وم کا اڑعقیدہ یا ایان کے پیدا ہونے رکیا میرا ہے ، اس کی دوصور تمیں ہوسکتی ہیں ۔ اولاحب کوئی افعان ، اپنے نفسر یں تضاد جذات وخواشات کی منگلمه آرائی دیکیاہے ، کیورحجانات الیم ا آ ہے جواسے اتباع قانون کی طرف مائل کرتے ہیں اور کھے ایسے ہوتے

، من حواسے اخلاقی قاذن کی خلاف ورزی ریا ما دہ کرتے اور ابھاریتے ہیں۔ توده برخووقیاس کے تقاسے سے بجور ہوکر جن کا ذکر میں پہلے کر سے اسون اً ئدى رجانات كوموخير" اورزويدى خوابشات كوم مشر "محساب اور انھیں دوملنحد ہللحدہ تولوں سے منبو پ کر اسبے ، بعنی رحا فی خیالات اور نبیطانی خیالات ، د دسری صورت به موکتی سے کوانسان اس تصادم کے احباس می سے فطری طور رونتی شی کالنے رمجور مو اسے کہ اس ا ضافی واقد بیںانسان کوراہ ہدایت پرفائر رسکنے اورشرسے بچانے کے سانے ایک الملیٰ تقنن کا دجو دصروری ہے ۔ بیٹویا ایک اطلاقی دنیل ہے اس بات کی انسان كاتقاصنات اخلاق بغيروات بارى تعالى برايان لاسف كيوا نہیں ہوسکتا۔ یو ااک علی صرورت کا اظہارہے ، انسان محسوس کرا نہ كەنغىرخدا يرايان لائے موت وەنكى يردائم نہيں روسكما ، ا دراگرا يان ا زمو، قرِّ عادة ي برياب قدم رسخ كي كو تي المم على صرورت بهي رجاتي اس بن شك نهيس كركسي حاءت كا اخلاقي قانون او بعدالت ك أ ديي توانین ایک حدیک انسانی کردار کی گمانی کرتے ہل کین صرف آھیں كالرانان كوخيرى فكم د مصف ك الحالي نبيس ب ال قوانين ك زاده سازاده ده اظات بيدا بوسكتاب مج المرزيين Daylight Morality سراحاك كالطلق سكت بس الغي الر

كونى دكيميانه مو،أكر ماخو ذمونے كا ندنشة ندمو، قانوني شكنجه سسبيخ كامقى مِوتِهِ إِنَّان بِرِي رَسِكُمْ الْهِ فَالْمِرْبِ كُونَ مُلْمِ الطَّيْحُض اس اطلاق كواجها ننهي كهرسكما واس ك وو تقاضا ك فطرت ك اس مقيده رمجور موا ب اصبح معنون مين صبط اخلاق صرف ايان التدسى موسكما سيد معنى ا یک سیع وبصیر علیم فرمیرستی را یان لانے سے جو ہر دقت ا ور ہر حکم موجو وج ا درس کی طرف مرانسان کو آخر میں جا ناہے ۔ اس موقع پر میں پولسفیار مبت انها انهیں چاہراکسلبی اخلاق ربعنی وہ نیکی جوصرف سنرا ا درعِذاب سے خو<sup>ف</sup> ہے کی جائے اور وہ طاعت جس سی بقول غالب مئے وانگین کی لاگ رہمو ں حد تک معیاری نکی کھے جانے کی سرا دارہے ، نفیات کو اس تحب سر مرو کا رہیں ہے ایکن بطور جلہ معترصنہ کے ، آنا صرور عرص کروں گاکہ اس م ك فلفيا ذ جلي كرمدنيكي كالميال المار في ماسي " خير كابترن انعالم خیرے ، وغیرہ عولی دہنی طے کا انا نوں کے لئے کوئی مفہوم نہاں ر کھتے۔ ان کی سکین ان سے نہیں ہوتی جب کے کرمزاا ورسزا ، رہست اور عقوبت کے محرکات ا ن سے میٹی نظرنہ ہوں۔ یہ دو نوں میلو تکیا س طور رایا ہ ك وكرك بن سكتے ہيں بعض طبائع اس فتم كے ہوئے ہيں كدان كے تما م افعال كاسر شمير محبت البي بهوتي ہے اور تعض طبائع بيں حاسة مذہبي كي مرك خثيت الآي موتى ہے كسى كوشان رضي وكر كمي كے تصور ميں ايانيت

كالطف أأب توكسي كربها رئيت اورقهاريت كي تصورس كسي كي نرميت بي تولافالب مواج توكسي سع يهال تورع - كوئى إبدى شرىيت سي مكين تلبی طال کر ماہے توکسی کوجاد ہطر لقیت میں ایا مطلوب ل جا آہے ، فر *شکر* تفقة ، شریعت اور توبع میں اصلا تی عضرنا اِن ہو تاہے ، بعنی وات باری تعالیٰ کواکیک علیٰ مقنن عین عقوبت الہی کے خوف کو مروقت سامنے رکھنا امر المعروف ونهي عن المنكر . تصوف اطريقيت ا در تولا مين انترى عنصر عاب ہو اہے اپنی محت الہی اوٹی حقیقی کے جذبات علمی ہروار دکڑا، ایانیت کا جزو د ونوں میں ہے ۔ فرق صرف طریقے کا ہے ، نفساتی خینیت سے دونو کی اواط و تفریط مضرب گرا کی طرف اخلاقی عضر کی صرورت سے زیادہ شدت در مانیت " اور دافترت " بداکردستی سے او دوسری طرف تارُّى عَضْرِي افراط سے رقبت Sentimentalism بره جاتی ہے الکین ان دونوں طریقیوں میں محاکمہ کرنے کا نفیات کو کو کی حق نہیں ہو حب *طرح مرفین کیا یک حالت انسی مو* تی ہے جس میں و ہربترے بہتر طراقح را نا کام کرتی ہے یا صرح ہے کوئی جا ندارستی صحتِ و توت کی ایک فاص حالت مين افي وظائف جهان كويدرج ألم بوراكرسكتي سه، اسى طرح سے نبغس یا رقم کالمی ایک خاص مزاج مو اسب کسی کوصوفیا نروعد وحال کی کیفیت را س آتی ہے ، کسی کونٹس شنی ، اتلار اور اَ زائشس

مين لطف أأب غرض كرمس عد كك كونحلف نداب عالم مخلف لمتول كى باطنى صروريات كا كينهي ،اس صر كك تعدو ندا بب الى صرورت باقى رئىتى ب- يركيونكر مكن ب كاختلف الجنيات ا دوختلف قويس ركف داسا افراد کی روحانی عفر ور مات می ایک سی موں ، کوئی سے وفون ایک سی مشکلات نهیس رسطته ،ا ورا یک بهی حل پرشفق نهیس موسیکته بیم سب اسینا سینے مخصوص اور جزوی نظام سے اندرز ندگی بسرکرتے ہیں ۔ اگر تملی خواشات نفساني كاغلبه ب تونفي دات مارى ندمبت كاجز وعظم منونا حاسبے ۔ اگر ہماری فطرت میں قنوطیت خالب ہر وہم کونجات ولانے والمے مذمب كى ضرورت برنكين أكرمها رى قطرت ميں رجائيت كاعضر ناياں ہج توہیں دوسری ہی تم کی ندمبیت کی ضرورت ہی۔ ہے ترا با ہرکے را زے وگر سے ہرگلا را ہر ورث ا زے وگر غرض که فرق صرف اُسکال کامیے ایکن قدر مشترک سب مذاہب کی دہی ہو ىينى حاستەندىسى كى بىدارى دورايان باشد كايىلارنا -غرص زمىجد دميغاندام دصال نيات جزايي فيال ندارم، خلاكواه من ا ىم- داخلى مازى عنصه

حضرات إ ندكوره المحب الممين تو و بخود ندمبت كے داخل آثرة

مضری کیف کی طرف ایجاتی ہے ،اور اصل میں ہی عضر عاستہ ندمیت کی حال اس و نیائے ندا مب بو رکز سنے والے کو چو چیز عاص طور را نی وال متوجہ کرتی ہے وہ ایس ہے کہ باوصف اختلاف ارا رونیالات ، الزاور علی ان دونول جینیول سے تام ندام ہب کیسال ہیں رواقیت ہو یا پیتے بر عمت کے ندمی افراد ہول یا اسلام کے ، ان سب کی زندگیاں ، کم بر عمت کے ندمی افراد ہول یا اسلام کے ، ان سب کی زندگیاں ، کم از کم آثر اور علی کی صد تک باصل ایک سی ہیں ۔ ندمیت حضر فضر کے برا اسلام کے ، ان میں کی تشییت صن می ہونے برا اس کی تشییت صن می ہونے برا اس کی تشییت صن می ہونے برا کے متعلق اجراص میں اور احال ہیں ،اور ال میں ایک حیرت اگیز کیسا نی یائی جاتی ہے۔

 ے ۔ ندمیت کی طرس اگر کہیں ملیس کی توصرت ازات کی گہرائیوں میں جلنفہ اور الہیات کی حیثیت زیادہ سے نیاز اور الہیات کی حیثیت زیادہ سے خوالے میں ماسند میں کوششش کرا ذرا کی کا محقی میں اور "دنین اور جیزیے اور اس زندگی کے میلے جائے ، اسلے سرجوں شہد کی استین ایک میں دوسری جیزیے -

علم را بر دل زنی ایسے بود علم را برتن زنی ارس بود علم را بر دل زنی ایسے بود غرص ندمبیت کا ساس سوز دگدا ز " ہے ، اور چز کداسی کو اصطلاح

غرص ذہبیت کا اساس «سور و کدا ز" ہے ، اور جز کدا سی و استقلاب میں تصوف کہتے ہیں ، اس لئے اس تصدیب ہاری محبث خاص طور رہنے ت

ی سے ہوگی -

ب فلفدلاكوسراك بنطق نرارتر ويكرك سكن وفنس واس مسرت كي کیفیت کالذت شناس ہو حکاہے جو زمبیت سے پیدا مو تی ہے ،اس کی صدانت اورهیقت کامعترف می رہے گا ، گو اِخو دیہ اطنی اصاس سرت ہی صاسہ ندمی کی بداری کاسب طی ہے اوراس کے استرار کا ضامت عی-اسى طُرح حِدْرِ مسرت كالسلامين عُم كا نا زُهبي انسان كے حاسہ ندمبي كو بداركرن كى ملاحيت ركف ب و تاكر بتني د كربستنى ب الاجال ہى بال قدم قدم رکلفت اورهیست او پانزنجیران اینت سے دم تو رانے کا نظاره سے ، وار دگیرہ ، رسخیرنے ۔ بیخیال می انسان کر قلیقی اور اقی مسرت كرسر تشمير كي طرف لے جا آئے، وه نجات كي لماش كرا اور خداكو التيام ، غرض كررجائيت كي طرح ، تنوطيت هي زمهي زندگي كي اساس بن معتى ب البيض لوگ بب إغ مهتى مين آت بين قدا يني بهار اسيف القد لاتے ہیں۔ زند کی ان کے لئے ایک وسٹنمامنظرہے، قطرت کی جاذبت الهيراني طرف هيني ابر- و صنعت سامناع ك تصورين لووب ما ت ہیں ا در اس <del>لرح م</del>اسہ ندم ہی پیدا ہوجا آسیے ،لیکن بعض طبائع <sup>ہو ت</sup>کھیں كوسلة بي معارول طرف عم داندوه الاكاميول او رمحردميول كي نف بط باتے ہیں بقول اکبر مرحوم کے ابرا عالم ہتی میں، میں مرموش تعالیم ہوش جب آیا توسر بیفاتوں کا جوش تع

بعدازال عتيك جاينغوم تعاما موزر ان کے قلب میں اکسطرح کا خلاید الموجا آہے۔ وہ برطرف بھٹکتے ہیں۔ اس دار المحن سي تطفي كي كوست شركت بن يهي مال دنيات دل لكات بن، وه مجلاوة ابت مواب يميشهرت ونام آوري كي ملاش كرست بسمي علم وعلى كے دروارے يروتك فيتے من اعرض كرم طرف سے نگ آگراي ایک سہارا مل جا آ ہے اور وہ سہم موسے بول کی طرح دور کرمیٹ جات ہیں۔ آپ سب جانتے ہی کہ برھ کی ند بہت اسی تھم کی تھی -اگر صدیا دی النظر میں یہ دونوں بہلو ،مسرت اور مم ،رجائیت اور تنظیت ایک دورس سے متضا ونظرائے ہیں ہیکن ماسہ ندمبت کے بيداركرن مين دونون كيهان طورير موثر بين - دنيا كتام مذاهب بينهين يه دونوں اجزالهوك موت نظراً تغيمي أكر ايك طرف الجائي الابر كميا تكذبان «كوسن رُنفس انساني بركات ورحات الني كے تصور ميں دو ب<sup>عا</sup> آ ہے، اور سرت کے اصاس سے سحدہ شکرا داکر آہے تو دوسری طرف کل من مليها فان وييقا وحبرر بك ذو العلال والاكرام "سن كراس وياسك تعلق اس كے قلب يرغم واند وه كے خيالات طاري موجاتے ہيں اور داؤ فات ا تي "كى طرف متوطم مواسع - ا ور در تقيقت اگر غوركي تو لورى ان ني زند کی سوائے غم اور مسرت کی وحوب جماؤں کے اور سے افنی کیا۔

## تصوف

حضرات! اصطلاح تصوف کی تولیف کی کوسٹش میں نہیں کروں گا۔
اس سے میری مرافض کی وہ اٹری کیفیت ہی جب کرعبدا در معبود کے در اور در ان رشتہ بدا موج ا ہے۔ اب خوا ہاس کیفیت میں رقت وسوز وگداز کا بہونایاں ہو، یا مسرت آمیز وجد وحال کا ۔اس صوفیا نرکیفیٹ نفسی کی ہمرون مثال اگر کور ہوسکتی ہے تو دہ فت کی کیفیت ہی۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ عشق مجازی کا مروض اوی ادر موس موج اے ورش حقیقی کا مروض آب مصور ہو آ ہے۔ اگر صوفیا نہ وارف تعمور ہو آ ہے جس میں محوسات کی کیفیت یا ٹی جاتی ہے۔ اگر صوفیا نہ وارف تعمور ہو آ ہے جس میں موسیات کی کیفیت یا ٹی جاتی ہیں کہ ان میں صب ویل جا رحضو صیات یا تی جاتی ہیں ، اور ایسی خصوصیات کو یا عموفیا نہ اور ایسی خصوصیات کو یا عموفیا نہ اور ایسی میں موفیا نہ اور ایسی خصوصیات کو یا عموفیا نہ اور ایسی خصوصیات کی اعموفیا ت کے در میان ما بدالا متیا زہیں ۔

ا - صوفیا در میت نفسی کی سب سے بہلی خصوصیت بموتی ہے کہ وہ

نا قابل اظها راورنا قابل بيان موتى بي وه

ول من دا ندو من دانم دوا ندول من کامصداق موتی ہیں -انسان اگرام نینسی حالت کو بیان کر ناجاہے توصرف شاکر

سے ایامطلب محاسکتاہے ، بغول غالب

ينتي نهيب ہو، باو وصاغر کے بغير

مس طرح سے مرسقی سے کوئی کن رس ہی لطف اندوز بوسکا ہے اعتیٰ کی کئی اسی طرح صوفیا تدفیا تنفی کے سمعے
کے لئے صروری ہے کہ اسی مرسے واروات قلب برطاری ہوئے ہول۔

۷- دوسری خصوصیت صوفیا نرکیفیت نعنی کی یہ ہوتی ہے کہ ان برگی کی قدروقو فی یا ادراکی صفت بھی یا بی جاتی ہے ، اینی ایک فاص می کی لیمیرت افروزی ۔ دیدہ و دل دا ہوجا گاہے اور کان نوا بائے روزے محرم موجاتے ہیں۔ ان حالتوں ہیں فایت درص کی تجلیت اور معنویت ہوتی ہے جس کا از اس کیفیت کے بعدی ایک جیس ان لیمیرت افروز کمات کو می واموش نہیں کرسکا ۔ کوئی تعلی نیل ایس تعلقی میٹ ان تبییات اور معنوی ہے جس کا ان افروز کمات کو می کومون کو کم نہیں کرسکا ۔ کوئی تعلی نیل ایس کی معنوی قدر قبیت کو کم نہیں کرسکتی ۔

المحات زندگی کی معنوی قدر قبیت کو کم نہیں کرسکتی ۔

مو۔ تیسری خصوصیت ،صوفیا نکیفیت نفسی کی بیہے کہ دہ عارضی اور خواب اسما ہوتی ہیں، وہ کبی کی طرح کوند کے فائب ہوجاتی ہیں اور انسان ک

ا اسنهٔ تقریر » ہی رہ جا آہے۔

م ترب سے آخری خصوصیت ان کی اضطرارت اورانفعالیت ہو۔
اگر جہ فارجی فرائع سے انبان اسپے نفس کوان کیفیات کے نزول کے لئے
تیار کرسکتا ہے ، مثلاً معض حبانی ریاضتوں یا استوں سے ، ایموسیقی اور نجور
کی مدوسے ، یا دھیان اور سادھی کے ذریعے سے ، لیکن حب ایک مرتب بیالت
طاری موجاتی ہے تواس وقت نفس کی گفیت سرا سرانفعالیت کی موتی ہو۔
رشتہ درگر دنم ، افگندہ دوست می بروم جاکھ طرح اہ اوست
وہ ایک باطنی قوت کے اتھ میں کھ تیلی مواہے ۔ خیالات برعبی اسی قوت کی
صکرانی موتی ہے ، قوت ارادی سلب موجاتی ہے ، اکثر قو خدت انرکی وج

من فرعن كريم بيارون صوصيات اليني نا قابل اظها ربونا الصيرت فرويك مار صنيت اور انفعاليت اصوفيا نركيفيت في خاص علامتين مي اوران كى مدوست م الهيس دوسرى كيفيات سے متا كركرسكتے ايس-

حضرات ، آپ کویا د ہوگاکداس سے پہلے ، اثر بَدِی کی کوٹ میں میں خصرات ، آپ کویا د ہوگاکداس سے پہلے ، اثر بَدِی کی کوٹ میں میں نے عض کیا اثر انہیں بٹر آ میں نے عض کیا تھا کر کسی عقیدی یا خیال کی صداقت براس کا اثر نہیں بٹر آ ا کہ وہ کن اسباب سے پیدا ہواہے ، اللہ دکھا یہ جا آ ہے کہ اس کے علی اثر ات دنیا کج کیا ہیں ، اور میں نے دعدہ کیا تھاکداس کی فصل محبث میں وقعیت "

کے ذیل میں کروں گا۔ اس موقع کے لئے اس محت کو اٹھا رکھنے کی عاص دھ يتمى كهصوفيا نكيفيا تنضى بى خاص ئورىيە ندىب كے تقلى معترضين كے طعن ا تشنيع كي ابتكا وبي - اورج كماكثرو اغى امراص بي بعينه دسي مظامرات نظرآت ہیں جوصوفیا نرکیفیا ت نفسی میں۔ مثلاً التباس کی حالت میں آو می نئی نئی کلیں دکھتاہے اور نئی نئی اُ دازیں مسنتا ہے ، نسرع کی حالت میں کھی طام*س خاص* ا صاسات ہوتے ہیں ،میٹر یا کی حالت ہیں رقت قلب طرطه على تى ہے ، اور فقدان ص Ansesthosia كى صور میں اعضاحِیا نی مطل موحات میں اس لئے ہا رے معترضین کے لئے ا<sup>س</sup> سے زیا وہ آسان اورکوئی اِ شہبیں ہے کہ وہ صوفیا رکیفیات نفسی کر ھی خاص خاص اعصابی امراعن سے شوب کردیں ، اور وہ تجھے ہیں کہ کو یا ایسا كرنے سے ان كيفيات نفسي كى سارى معنوت فلط أبت موجائے كى . يرونسر ولیم آمیں بنے جو اِتفاق رائے ،امر کیک اس صدی کے سب سے ذاوہ مستندا در تنجرعالم نسيات بن ابني كتاب Varities of Religious Experience

Religious Experience

﴿ الرَّبِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ك نفط نهيري، كليدا كي شهور دوزگا وله في اور المحم كه أفنس كه الفاظ بي ،اس لے امدے کہا رے معرضین ان رغورکری کے ، وہ تکھتے ہیں :-روطبی ماویت سینٹ یال کی مذہبیت کا خاتمہ *یہ کہ کرو*یتی ہے که دشش کی رمژک رمور مکاشفه کی حالت ان رطاری مورنی تھی و ہ دو حص موٹری *لاکے* ناسور کی وجہ سے تھی ،اور وہ صبح کے مرحمٰں شکھے کے تقدس کاجاغ یہ كهركر كل كرديتي ہے كه وه مشراكي مراحية تحيين اسينط فرانس كو يكر ويتى بكر اقل كى طرف راجع مون كاميلان ان اس مورو ٹی تھا۔ جارج فاکس George Fox کوایٹے زانے کی حبو ٹی نیاوٹ اورنسیات کی طرف سے حونفرت تھی اور روحانی صداقت کے لئے اس میں جرجینی بیدا موگئی تھی اسے اختلا احثار بنا تی ہے کا رلائل کے اقوال میں فتوطیت اور ایوسی کے جوئسر إئے جاتے ہں ان کی وجد اسعار کا اختلال قرار ویتی سے، ادريه وعوى كرتى ب كرار قسم ك تما منفسى بيجا ات جيم كى من زری کے نائج ہیں اور صن عدود کے افعال کے خلال کی وجہ یدا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد طبی ماوت رائے فروما ات كراتدكتي بكروكيماس فان مامري راكريده

ستیوں کی لعی کول کے رکھدی ا! " اس كے بعدر وفيسر وليجيس فراتے ہيں:-مراب میں آپ سے رہوجیا موں کہ واروات ذہنی کے اس طرح محض اتعاتی نبان سے ان کی روحاتی معنوت رکستی م کامبی اثر يراب ؟ وي توبارك دمن كى كوئى حالت ارفع مويا الله منح الد ماغی کی دمہے ہو یاصبی امرامن کی دمبے انباط آور مواحزتیا ایسی نهیں ہے کہ کوئی زکوئی حسمی تغیراس کی وجہ زمواموتہ ملمی نظرے بھی ان می تغیرات کا اسی طرح نتیجہ موتے ہیں، جس طرح که ندسی تا ترات، اوراگر وا تعات کا پوری بوری طرح علم موجاً توشايهم كوكقر ومربيك ومريت أميرخيالات مين عي حكرك تعل کی خوا تی اسی طرح نظراَئے حب طرح کرآج دطبی یا دیت کو، اسسس میتھوڈسٹ میں نظراً تی ہے جواشی روحانی نجات کے لئے بچین

آخر میں وہ اپنی قطعی رائے اس طرح ظا ہر کرتے ہیں:-سالفر هن نفس کے کسی ندہبی آثر کی جبی دھ بیان کرکے یہ وعولی لأ کماس طرح اس کی اعلی روحانی قدر وقیت میں فرق آگیا ہے۔ سراسر ایک بے کمی اور غیر شطقی یا ت ہے۔ آگر میں صیحے ہو التر بھر تو ہمارے

سى خيال اوكسى ما ترمين جتى ككسى ملى نظرى مير مي كسي مم كى حقیت! تی نه رسمتی ۱۱س لے کران سب پریکیال طور پرانیان عصم کی مالت کا از را آب میں میں ماسک که اس می معاملے پرویا نت کے ساتھ غورکریں ،حب بھم نیفنسی کیفنت کو دوسری نعنی کیفیوں پر ترجیح ویتے ہیں توکیا اس وجہ سے کہیں اس مے حمی مقدات معلوم ہیں سرگر تہیں ، بلکہ ام رى اس ترجيح كے صرف و و وجه ه موستے بس اولا تو يركمايس ان فسي كيفيات سے فوري مسرت موتى بے يا پريد كريم سمعة ہیں کہ انجام کا ران کے تمائج ہاری زندگی کے سے اراو ڈا ہوں گے ....، الغرض صرف اِطنی مسرت کا اصل یا ان نفسی کیفیات کا ہا ری را یوں کے مطابق موا ایان سے ہار عنروریات کا بورا موال مین ده معیار بی جن سے کسی خیال یا ار کی معلائی را نی جائی جاتی ہے۔

تحضرات! مجھے امیدہ کطبی مادیت کے برتباروں کو ان اقتباسات کے سننے کے بعد سمعلوم ہوگیا ہوگا کڑھنں جبا فی سببیت ہم کسی خیال اکیفیت کی صدافت اور معنومیت کا میارنہیں ہے ،اورجب بھی اقعیں یہ خیال بیدا ہوکھ وفیا زکیفیت کی تردید میں عصبی اورجبا فی حالت کوپن کردیاجائے تو انھیں چاہئے کہ پہلے و واقع دانی اس کیفیت تھنی کی جی
وجہ ڈھو ٹرھیں کران کی برخا لفا نروس کن اعضائے رئیسہ کے اختلال
کی وجہ سے ہے ؟ اس جلہ عقر منہ کے بعد اب میں آپ صفرات کے سامنے
صوفیا زکیفیا سیفنی کی چید شالیں بیش کروں گا ، تاکہ یہ معلوم موجائے کہ
نفیات مذہب میں اصطلاح تصوف کوکن وسیع معنول ہیں استعال
کیا جا آہے ۔

لیاجا اہے۔

صونیا نہ صالت کی لبیط ترین مثال تو وہ کیفیت ہے وہ سنر یا تول کو

مین کرتم برطا ری ہوجاتی ہے۔ وہ شوہ م بہا ہی سن جگے ہیں لیکن ایک

وثات الیا آ آئے حب وہ دل ہیں تراز وہ کور افس کے اروں کوایک

خاص انداز سے چیٹر ویتا ہے ، اس شعر کی معنویت جیسی اس عالمت میں ہم

برنکشف ہوتی ہے ، بہلے ہمی ہیں ہوئی ہتی ۔ ایک نیا ہی جہان معنی ہاری

نظروں کے سامنے آ جا آ ہے ، اسی طرح سے بعض مناظر فطرت ، خوشبو کیں ،

رشنی اور اندھیرے کا بحک سطح سمندریر دھوب جھا کرس کا نظارہ ، ھیولوں

ورڈس ورف کا سارا کلام اس صوفیا نرکیفیت بننی کی سترین شال ہے۔

ورڈس ورف کا اس دو تعدوف زائی ، کے متعلق وہ کہا ہے ؛

نظرت کی اس دو تعدوف زائی ، سے متعلق وہ کہا ہے ؛

نظرت کی اس دو تعدوف زائی ، سے متعلق وہ کہا ہے ؛

سین ہاری دخل در مقولات کرنے والی قل چیزوں کے سندروپ کو بھونٹوا بنا ویتی ہم تشریح کے شوق میں ہم الت کا بہل کرتے ہیں یا اسے جل کو سیفہ فطرت سے درس تصوف لینے کی صنرورت کو ایوں بیان کر آ ہے : -

ان نیم ادر دوره زارا ورات کو توبندی کرد و
ان نیم اور شوره زارا ورات کو توبندی کرد و
اکه میرے ساته جلو، اورایک ایبا دل پیدا کر و
جودیجے، اورا ترات کو خاموشی کے ساته قبول کرنے
ہر سے جسب ہرے جنگلوں کی ایک اورا
ہیں انسان کے معلق اورا خلاتی نیکی و بدی کے تعلق
تام عقلارسے کہیں زیا وہ درس نے سکتی ہے
اس کے بعد دوسری میزل یہ ہوسکتی ہے کہ ہم ریعین اوقات فقیا
اس کے بعد دوسری میزل یہ ہوسکتی ہے کہ ہم ریعین اوقات فقیا
اور اخیر ہم ارسے کم اورا را و سے کے ایک خاص کیفیت طاری ہوجاتی
اور اخیر ہم ایک نئے مکان ہیں داخل موت ہیں یا ایک اجنبی سے ملے ہیں
یا ایک ایک بی بات سنتے ہیں ، لیکن و من میں میاس پیدا ہوجاتا

بات کو پہلے کہیں صرورس سطے ہیں۔ اس میں سے اکثر حضرات اس کیفیت تفسی كاتجريه كرفط موں منتك - إس كاكوني نام نہيں اركا جاسكتا ہيں يوں تھے كہ انحيه مينيم البربداري است ارب انواب كى سى حالت بوتى ہى جس ميں ورا دركے ساتے ہى ہى بىكن ہاراا درك غير مو طور روسيع موجاً اسے عارس تكس كائے تعلق كھاہے:-"ببب میں میدا نوں میں تعلیے سے سے محلیاً ہوں تواکثر میر باطنی تا ٹر ميرفض رغالب موتا بحكر برحيز وبمجع نظراً رسي سيح كاز كيومنى صرور کقتی می انترطیکه میں اسے مجملوں اور مقبل اوقات ایسا ارميرت كردوين حفائق ومعارف بين بفيس مي مجلبين سكنا واكترمجة اكسا قابل اطهارميت طارى كرويا محركياتم كسي معرون بس كاليح كرتماري صلى دوح تمواك نفس كي أنكور سع بحرصرف خدمقدس لمات كارفتده رمتى الم اس طرح سے بیں نے ج-۱، سائمنڈس کی آب مبتی کاجوا قتباس نقل کیاہے واس میں دواس کیفیت نفسی کی تشریح اس طح کراہے: -"كيفيت ايك نا قابل مزاحمت طريقير، اور بغيرمرب علم میرے دل دراغ بہتولی ہوگئی ہیں آج بھی اسے لفظوں ہیں ہا نهیں کرسکتا، بس المیامعلوم مواتھا کہ جیسے زیان مکان اصاحات

غرضکه ذات کے جلہ لواز مات ایک نصائے بسیط میں گھل کر کردہ گئے
ہیں اور صرف ایک ڈاٹ طلق اقلی رہ گئی سے یے
اکثر دد انہیں ہی اس نیم کی فسی کیفیت سیدا کردیتی ہیں بخورات کے
انٹر سے شرخص تحویر انہت وانف ہی ۔ اس نے علادہ انجل جنیش اور نائر س اگر سے شرخص تحویر انہت کی ہوتی ہی ۔ یہ وہنیبر واسم عمیں نے انسان کی فیت
افسی برنا نظر س اکسا کہ کے جبیا رہے کے اثرات کی خود تحقیق کی ہواوراس
میں وہ لکھتے ہیں :

"اس سے میں میں نتیج بر پہنجا تھا ،او ترین کی صداقت آج تھی نمیر متزلزل ہو دہ یہ تھا کہ مہار سے معولی کمات بیداری کاشور ،جے ہم مقلی شعور سے ایک شم کاشعور ہے اور اس کے گرد دمین ،ادر صرف سلکے حیایا نئے فصل ؛ سے اس سے ایک یا کتاب ہی دوسر نے م کے سٹور النانی فنس میں موج وہیں ہے ایک یا کتاب موج وہیں ہے ایک یا کتاب کروہ سکتے ہیں ا۔

درکا نات کے متعلق مروہ میان ایکیٹ جس سی سعور کی ان وسرک قسوں کونظر انداز کر دیا جائے ، کمل کے جائے کی مزاوار نہیں ہے یہ دوسر سے شعور کھی دہا دیسے وقی اور عمولی شعور کی طرح ) ہما ہے رجانات کا تعین کرتے ہیں ، خوا ہ ان کا طربی کا رہیں معلوم نر ہو،

ادر ما سے ان کے یاس کوئی تھنے کھنے کا ، تیار نقشہ مرم ، مام مان سے نفس ان انی کے اسعاد م خط ہا رسے علم میں آتے ہیں " میں خود اس بحث کے متعلق اس سے زیارہ کھیموعن ترکر در گا كصوفيا نراقوال واشعاركي مرادهٔ و ساغ ۱۰۰ اورقلندرا نرمحليوں سكے معبوت و**صدت »** اور « دوغ معرفت *» کم از کم ن*فیا تی حیثیت سے غالبًا اتنج ب معنی اور قابل استهزا رنهیس بین سطنے که عالم طور رسی جاتے ہیں -اس کے بعد خانص تصوف مزمہی کی منٹرل آئی ہی۔ سرمز مہایں بهين صوفيا ندخيالات نظراً تي بين اورصياكه بين سيليء عن كرميكا مبول ان میں عمیب وغرب یک زنگی نظرا تی ہے یسینٹ شیرسیا کے وار دات قلبی راسط ای کا ای The Interior Castle باین سنّے سنّے ہیں اور کھران کا مواز نر ومقابلیْسلمان صوفیاءا در منبدو لوكبول كتجراب سي يح تواك اليي كمانيت اورشابهت نظر أنى ہے كەانسان اس اعتراف ىرىمبور سوتاسى كدان كمحات زندگى ميں واتعی ایک عجیب وغریب روحا نی معنوبت یا نی جا تی ہے سینیٹ تیرسیا انبي أيك حالمت وحدكامال بول تفتى من -"مجھےالیامعلوم ہوا کہ وہ ربعنی مدا ) میرے داسنے ہاتھ کی طرف کھڑاہے،اگر جیریہ ویسا نھا جیبا کہی مولی تحض کے اپنے اِس

کوٹ ہوتے کاعلم ہوتا ہو، ملکدایک دوسرے ہی ازک ادر نطیق قسم کا شورتھا ، سے بیان نہیں کیا جا سکتا ۔ وجود طلق کا یہ اصاس ا تمام بہی اوقیق کا یہ اصاس کے متعلق سکے دھید دوسرے اشخاص کے دھید کے متعلق سکے متعلق سکے تعلق میں کہیں الباس سے کہا ہم کی نہیں جا سکتا اس سے کہا تھا اس کے ساتھ البی بیٹنے کیا ہمی نہیں جا سکتا اس سے تہیں جرکسی صورت میں برکات اور ایسے روحانی انزات ہوتے ہیں جرکسی صورت میں معن مالی لیا تی الباس سے تہیں بیدا ہوسکتے یہ معن مالی لیا تی الباس سے تہیں بیدا ہوسکتے یہ

اسی طرح سے ایک اور عیسائی صنوفی سادھوت در نگھ تھے ، یہ پہلے سندو تھے اور دوات ایک سندو تھے اور دید کوعیسا ٹی فرمہب اختیا رکیا ۔ ان کی وار دات ایک انگرزی کتاب The Sadhu میں درج سے ، حالت وجد کا بیان کرتے ہوئے کھتے ہیں : ۔

داس مالت میں اگرمیا افاظ کا استعال نہیں کیا جاتا ، لیکن مجھے
ہر حیر تصور کی طبح نظر اما تی ہے۔ ایک لمح میں بڑے بڑے تقد
عل ہوجائے ہیں اور نہا ہت اسانی کے ساتھ ، اور مسرت کے
احساس کے ساتھ بیرے واغ بر کسی طبح کا بار ہی نہیں بڑتا ۔ فات
وجد میں عالم خارجی کے اورا کا ت بالکل مث جاتے ہیں اور قبت
میکڈ رہے کا تھی کوئی اصاس باتی نہیں رہتا ۔ ایک مرتبر حیب فات

د صرطاری موتی تو میسے بھروں سے کٹوایا گیا ،لین میسے کیو معلوم ہی ہوا حالتِ وجد میں میرے خیالات صرف حب المی اور اسی تم کی جیڑوں کے متعلق ہوتے ہیں اور روحوں کی یا توں کی کوا ڈیں سے شاتی دتیں ہیں "

اسی طرح سے اگر آب اسی شالیں ڈھونڈ اچا ہیں جن میں معولی آدمیوں نے جن سے میری مرا داسیے افراد ہیں جندوں نے تصوف کی کوئی خاص شق نہیں کی ہو، اپنی صوفیا نرکنفیا ت نفسی کا بیان کیا ہو تد دہ جی کم نہیں ہیں میں سے مشہور حرم خلیفی مل و لا افران ماسے سن برگ Malwida Von

Meysenburg ) کی خود نوست تم یا د داشتوں سے ویل کی عبارت نقل کی ہم - میں صرف اس سے صروری مصنوں کا ترحمیدا ہے کے سامنے بیش کر د اسوں :-

" میں مندرک کنارے تہا بٹیما ہوا تعاکریہ تام خیالات نجات والا والے اور اس کو اس میں لانے والے ، میرے ذہب میں گرر اور مس طرح اب سے بیلے ڈافنی کے امیس میں ہوا تھا ،ایا سعاوم مواکر صیے کسی نے مجھ کیڑ کراس ایداک رسمندرک ساسنے دو زانو ٹیما و یا ، جو ذات لامحدود کا مطرقا - اور اس حالت ہی میں نے حس خصوع و خصوع کے ساتھ دماکی ہے وہ ما البائیمیں نہ کی تھی ، اور اسی وقت مجھ معلوم ہوا کہ در اس دعا کہتے کے
ہیں ، انفرا دیت کی تہائی سے وحدت کے شعور میں واس اُجانا
یعنی ایک فائی شی کی طرح سجدے میں جانا اورا یک لافائی مہتی
بن کر سجدے سے سر اٹھا آبا ۔ میری نظروں ہیں اس وقت زئین
اسان اور سندر ہم آ نہا کہ ہوکرایک عالمگیر نعمہ گار ہے تھے اِلیا
معلوم ہو اُلھا کہ چیسے ہزرانے کے تام مقدس بزرگوں کی روحیں
معلوم ہو اُلھا کہ چیسے ہزرانے کے تام مقدس بزرگوں کی روحیں
کے ملاکر میرے کردومین ایک واک گار ہی ہیں۔ میں نے محوں
کیا کہ میں تھی اُلٹ میں سے مہوں اور میرے کا ن میں ان کی مین ما

اسی طرح سے جمیں طربور James Trevor نے انبی ایک اُپ بیٹی در باری تعالیٰ کی تبجہ "کے عنوان سے کھی ہی ، اس میں وہ کھیا ہی :-" اقدار کا دن تھا اور سیح کا وقت ، دھویپ خوب کلی مبوئی تھی میں اپنے بو می بجوں کے ساتھ میا کے لس فیلڈ کے گرسے گیا میل جی کسی طرح نہ جا بتا تھا کہ میں ان کے ساتھ جا دُں - ایسا معلوم مو تاکداس مکتی موئی خوشکوار دھوپ کو چھوٹ کر گرسے جا آ ، گو ااک طرح کی روحانی خوکش ہے - اس وقت بے اختیا رمیرے د ل

میں په ارز ویریا مونی کرمیری زندگی کسی نئے الهام سے منور مو اوکسی زکسی طرح اس میں ایک نئی دسعت میدا ہمو۔ کیں اول ماخوا میں مے اپنے بوی کوں کو توشہر حانے کے لئے جھوٹد یا اور دو وظیمی باتھ میں سلنے اورائے کئے کو ساتھ میں سلنے موت کہا ڈلوں سے آندر د اخل موگیا ۔ صبح کے سہانے منظرادر بہار یوں ادرگھا ٹیوں کی ولربانضاف ببت علدميراعم غلطكر ديار تقرئيا أكب تطنط كممين اس رشرک رحلیا رہاجہ Gat and Fiddle کی سرات کی طرف جاتی فتی - اس کے بعد واپس لڑا - واپسی میں دفعاً اورنغریبی سابقه المحرا ولاصاس کے مجھے معلوم مواکر ہیں بہشت کے دروات محمر بھل گئے ہیں. بیسکون امن اور مسرت کی ایک شدید روحا نی کیفیت تھی جس کے ساتھ یا حساس تھی شامل تھاکہ میں نور کی خوتگوار ارم موج إلى من غيه طع لكار باسبول - اس كفيت من بيمعلوم موماتها لبعيد مين سم كى حدول سى بهت أسكى بروكيا مول وكوريني ك یمی شدید تا ترمجه برطاری را ۴

اس کے بعدائی صنف نے اس اصاس کے متعلق جو خیالات نظا ہر سکتے ہیں دہ اس قابل ہمی کہ ہمار سے طبی ما دیت کے برشار ، اور صوفیاً وحدومال کو صرع کے دور سے بتانے دلیے ان بیغور کریں ، لکھتے ہیں :۔

درولوگ روحانیت کی زندگی بسرکرتے میں بچھ وہی اس اصاک کے پیسے اذت شاس موتے ہیں امکین ان لوگوں سے کوئی کیا کیے ومضة من بس كمازكم آمام ان مصصروركبرسكة بس كريراي صوفیانی زندگی ایک الیی زندگی سی سی تجرایت ان تجرات ك كرف والول كي نظرون من بأكل حقيقي بن- اس ك كرات فت بھی جب و ہ اس دنیا کے معروضی تھا کی کے الکل دوش بدوش كمرطب رسيتين بردحاني امهاسات ان كے ساتھ را كرتے ہں ، خواب البیں كرته بس سكة ، اس كے كرخوا بدل ميں يا اثر نہیں موتی نواب سے پوئے کے بعد ترمعلوم مرحا آب کیم خواب دیکورہے تھے۔ ہاری تعالیٰ کے دجو دسکے تعلق مجھے جو اعلى زين كر إت مركب بن وهمرت كا هكا ه اور و هي تقورى درك ك جن مراشعور كلي كي طرح كوندما اتعا، اورس بساخة كارائها فاكرمه خدايهان موجود ميس قان لمات كى عنويت اورقدر وقيت كي تتعلق اسيف نفس كو غوب شؤلاسے میں منے ستی نفس کوانیے ان وار دات کامحم نہیں نیایا ،اس ڈرسے کہیں بعد کو*جل کریڈ*ا ت موجائے کہ ميں ايک خيا کی دائمہ من مبتلا تھا اليکن ميں د نکھتا ہوں کہ اوجو

مرطع کی جان بن اور مما سُبَعْس کے یتفائق آج می میری نگی کست زیادہ رحقیقت تجربات ایت بوتے ہیں، بلکہ ان کی حقانیت اوران کی گہری معنوت مجد پر دور بروز زیا وہ مکتف موتی جاتی ہے یہ

ان مختف تنباست کوسنے کو بدا درخودا بیفس کا مائزہ لیے رہم ہیں۔ تنبخص اس عراف برمبورے کہ مصوفیا نہ کیفیات نسی ایک خاص معنوت کی حال موتی ہیں اور جن نفوس برطاری ہوتی ہیں ان ران کا افرات تقل اور کہ ارشا ہے۔ نقر آیا کا م خام ب ہیں ان صوفیا نرکھیات اور عارفا نہ کی اس کو حاص کا مرضوفیا نرکھیات اور عارفا نہ کی اس کی محت کی مائٹ میں کہ حاص خاص خاص محت کی مائٹ کی کو حاص کی میں تا کہ کہ مائٹ کی کو میں ہوگیا ہے۔ انسان ابنی آناکو پر آناکا جز کھے لگا ہے۔ انسان ابنی آناکو پر آناکا جز کھے لگا ہے۔ انسان ابنی آناکو پر آناکا جز کھے لگا ہے۔ انسان ابنی آناکو پر آناکا جز کھے لگا ہے۔ اور اس میں گرمو جانا ہے۔

عشرت قطره بودرامي فناموطأ

اسی طرح بود همت میں گئی تصوت کے ماندج نظراً نے ہیں۔ بہلے درج میں ترک نوابش بھر ترک وظائف علی ، کھر ترک شعور وات اور سب سے آخری منزل میں طالب اعیان وا درا کات کی طح سے بالا

ببوكر نروان حال كرلتياسي اسلام میں تصوف کے مختلف مدارج کے متعلق ،آپ مشرات کے سامنے شیھے کی عرف کرنے کی صنرورت ہی نہیں ہے ۔ میں صرف صنرت ام غزالی کی خود نوشتہ سوا نے عری سے ان کے ان واتی تجراِت کوآپ کے سلت بین کئے دیتا ہوں جصوفیا نہ کیفیت تفسی پیدا کرنے کی کومشش میں العيس بوك يوكم سلمان صوفيه مين القهم كي حوو ووشت سوانح عريان بہت كم يا ئى جاتى بيس اسكا الم غزالى رك واروات فلب كى تشريح خودان کی زبان سے سننا خالی از منفعت نه ہوگا - فرماتے ہیں : ۔ ستصوف کی فایت به سوکه دل ماسوا را نتهست مینکرصرف بار سحالی كتصوريس محرموجاك يوكرمير الغانظرير عل سازياده آسان تھااس لئے میں نے شروع میں تصوف کی کا بوں کامطالعہ كيا اور حوكي كما بول كيرشط إسنف عصل موسكما تها ، ويهب حصل كيا ،تب مجيع معلوم مواكط ليقه صوفيه كافاص الخاص جزايا ہے کداس کی حقیقت کسی مطالع سے نہیں لکیصرف وحدوحال اور قلب امریت سے انکار موسکتی ہے۔ شال غورکر وکرصر خصحت اوترکم سیری کی تعریفیوں کو جانااوران کے اساب وعلل سے واف بوما ينووهيم الجثه إشكم سرموت سكتنا مخلف مرى اورصف

ریملم رکھنا کونشہ سے اسباب کیا ہیں بینی معدہ سے ایخرات الطحے
ہیں اور نشہ بید اکرتے ہیں ، اور فی الواقع حالت نشہیں ہوتا ہو
ہیں گذائرین آسان کا فرق ہے ۔ وہ انسان جونشہیں ہوتا ہو
وہ نہ تونشہ کی تعریف جانسا ہے اور نہاس سے سرو کا رہے کہ
نشہ کو علی بحقوں سے کیا تعلق ہولی بلیں طبیب اگر جی نشہیں ہوا
گراس کی اہمت اور علایات سے واقف ہوتا ہے ۔ بعینہ ہیں
فرق ترک لذات کی اہمیت سے واقف ہوتا ہے ۔ بعینہ ہیں
لذات مہونے میں ہو نوشکہ جہال کہ کو الفاظ سے صوف کی
اہمیت معلوم ہوکتی تھی وہ میں نے حاصل کرلی الکین جو کھا تی
ماہیت معلوم موکتی تھی وہ میں نے حاصل کرلی الکین جو کھا تھا ، بلکہ
ماہیت معلوم موکتی تھی وہ میں اور تقوی کی زندگی بسرکرت و کور
صرف خودکو و تف حال کرے اور تقوی کی زندگی بسرکرت کور
اس کی حقیقت کھل کتی تھی ہو

اس کے بعدا ما مغزالی نے بغداد حصور نے کا ذکر کیا ہے۔ بغداد سے وہ ملک شام کی طرف گئے اور دوسال کی خلوت گزیں وہ کر بطر تھیئے صونیہ پر ہوائے قسس پر فالب آنے کی کوششش کرتے رہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں:-

و اس خلوت گذیتی سے مجھے تہائی بینندی اور تزکیہ فلب کرکے

اسے تصورالہی کے قابل نبانے کا شوق اور زیا وہ ہوگیالہکین نامساعدت دوزگار ،خاندانی مشکلات ادر توت نسینسیری کی صرورتول نيكسي قدرميرسه سابقه عزم كوبدل وإا ورخلوت كُرْسَى كاجوارا و هيس نے كراياتها ،اس مي خلل دالا مجيرياس وقت کے است ننائے خدر تفرق ساعتوں کے معالت وحرطامی نہیں ہوئی تھی ، تاہم کھے امیرتھی کرایک زاک دن یہ درجی تھی صروره ل بوجائے گا۔ جب مجبی واقعات ڈا نہ مجھے اس سے سے مغرف کر دیتے توہی محروانس اُجاما ، اس طرح میں نے ویں سال سرك - اس نها في كي الت مي مجدر اسي اسي واروات ہوت کرمن کا بیان کرا یا تا آ میرے میطد امکان سے ا مرب معداس كالقين بوكياكم صوفيه بي تنك جادة متى يزاب قدم بين أور فاعليت أوراً تفعاليت كي حالتون مي اورخارعًا أو اطنًا وه اس تورس كسب صيار كرست بس حس كاسر خير نبوت بو-صوفی کے الے شرط اول یہ کر ماسوار اللہ سے ایا ول خالی كرك الوجالي الله كى دوسرى شرطير كونضوع وختوع كى دمائس رقت قلب سے کی مائیں اور ذات إری کے تصر مِن لَكِ كُم مِوصات لِيكِن فَيْقَت مِن مِصرف تصوف كي

زندگی کی بی منزل ہو۔اس کی نہایت پر کہانان نانی اللہ ہوجائے اس منزل سے پہلے جو دجد کی حالتیں وغیرہ طاری ہوتی ہیں، وہ گویاصرت ایک وروازہ ہیں آنے والے واروات کے سئے یہ اس کے بعدا کا مغزالی جران تجربات بنسی کی تقیقت کی کہشاہیں فراتے ہیں:-

سخی طرح سے بعض کو کو ن بی صرف کلکسی ہو گاہ اور خاص کار تعقل کے معروضات کو وہ تبول نہیں کرتے ، اس طرح سے اپنے صاحب عقل انسان لعبی موجود ہیں جو ان صوفیا نرحقائی کوجو ملکہ ماتھ سے حاصل ہوئے ہیں ، رو کر دیتے ہیں ۔ ایک اندھا رنگوں کے متعلق صرف اسی قدرجان سکتاہے جو اس نے دو مسرول سے متعلق صرف اسی قدرجان سکتاہے جو اس نے دو مسرول سے مناہے میں اور ایک طرح کا برہی ادراک ہو جھے کوئی شخص خود اپنے اتھ سے کسی میرکو ٹوٹول را ہو یہ شخص خود اپنے اتھ سے کسی میرکو ٹوٹول را ہو یہ

حضرات ،ان مختلف اقتباسات کے سٹنے کے بعد غالباآپ کور اور کرنے ہیں اس بوگا کے صوفیا نہ کیفیت نفی کم از کم ،ہاری فی ترکیب میں درجہ رکھتی ہے وورسری شور کیفیٹ اوران نفوس کے لئے جن بر رکیفیٹ اوران نفوس کے لئے جن بر رکیفیات والعیت وسی ہی ہے جیسے رکیفیات والعیت وسی ہی ہے جیسے میں ۔ان کی حکیت وطعیت وسی ہی ہے جیسے میں ۔ان کی حکیت وطعیت وسی ہی ہے جیسے

ہارے و وسرتے مے شعوری تحریات کی سم کوکیا تق ہے کہم ان سے انحارکری ۔اگرومدانی حقیقت کا تکشات کسی انسان کوا کی جمیج زیدگی کی طرف نے جا اسے تو ہیں اس سے تعارض کاکیاحق ہے آپ جا ہے حفظ شرعیت کے خیال سے اسے وریامیں ڈال دیں ، یاآگ میں جلا دیں، یا قىل كردى يا دارىر حرها دى بىكن آپاس كى كىفىيە يىفنى كەنبىي برل سکتے منطق کوجند مات اور اترات کے اس "جرم " میں مراخلت کرتے کا کوئی حن نہیں ہو۔ حبب ہم خو داپنے ام نہا چھل کے ذریعیے حاصل کے ہو معتقدات کاجائزہ لیتے ہیں تومعلوم ہو اہنے کہ و بھی استی تم کی حقیقت بڑ مبنی ہیں جوصوفیا نہ خیالات کی بنیا وہے کیاصوفیا رکے شا ہدات اور ا درا کات کی شہادت ہارے حواس خمسہ کی شہادت سے کم معتبرہے ؟ مرگزنهیں، ہانسے جذبات محبت، جذبہ الوالعزمی، جذبرحب وطن غ ودسرے مبذبات وّا زُات کی طرح میصو فیا نہ کیفیات بھی ہمارے ففس کی نٹریش حالتیں ہیں جن سے معلومہ ومحصلہ وا تعات باکل ہی ٹئی روشتنی میں ہار<sup>ے</sup> سائے اتے ہیں اور ہاری زندگی سے ایک نیار ختر جور تے ہیں۔ وہ کویا ہارسے نفس کے نئے دریعے ہیں جن سے وہ نئی فضاد کھتاہے۔ تئی ہوا میں سانس لیاہے ، سے ورمی زندگی سرکر اے سے طرح کسی صوفی كويرح تنهين بوكه وه صرف اينے مخصوص طريقيسي كورا ه نجات باك اي

طرح عقلیت تھی اس کی مجاز نہیں ہو کہ وہ ان کیفیات کا مضحکہ اڑا کے ، ا ورجو حقائق ان سے نکشف ہوتے ہیں ، الفیس حقائق ہی نہ تا ہے۔ مج ميد وكرسطور إلات آب حضرات كويمعلوم موكما موكاكر نفسات ىس تصدف كى اصطلاح كسى خاص محدو دعنى مين أبير أبكه وسيع ترين عنو میں استعال ہوتی ہو ، ندیہی اوز غیرا زندیہی مرتم کی صوفیا نکیفیا ۔ نفسی اس كے مفہوم میں و اض ہیں ، تعنی السی تام كیفیا تنفسی حوالتی تصبیرت فروری انفعالیت ، نا قابل بیان مونے کی خصوصیت آور عارضیت کی وجہ سے دوسرى كيفيتون سي سمائز بون يرحالت كسي خاص طبقه إلى لمت كے ساتھ تنصوص نهیں ہی ۔ مندویت مور ااسلام ، بودھمت ہو اعبیا تیت ہر مذہ ك صدفيانه ازات بي بي ايك كيفيت نظراً تي هيه ، حواك اس وصب ك ب كداس كى قدرشترك بعنى ايان بالله وسى ايك سر-نفس انسانی اس وقت همی ان کیفیات کا مورد تھاجب انسان بہمیت کی زندگی *بسرکر اتھا ، ا درا ج*اس او*یت کے دور میں تھی ہما* کہ اكثر تجربات فنسي عمي ايك ايس ازنفس كو حيظردية بيرس س يستغ کل بیت بین رسا ری عقلیت ماہے اس برحزیز موہنطق اس کا منہ حرط ائ ،طبی ماویت اسے اعصابی كمزوزی شرائ ،لین ان كی حقیت ادر حکیت ، روحانیت اور معنویت کوشا نا اس کے بس کی ات نہیں۔

برد،ای دام برمغ وگرنه کوشقا را بلنداست کنیانه

۵ - عصرتقلی

عصفلى اور انرى جير ، الم عضوع في كاوش في إس من كي ترجمه صرور سي اوراگر ايان آفريني مين بين توكم ازكم ايا في كيفيت كي ترصيع على واستدلال س صرور كام لياما اب مرسم الخي تيت عند مبت كاسطالع كرس وسي قديم سے قدیم احبام سے لتی میں ہی کسی تدر صلک عصر تعلی کی صرور نظرا تی ہو۔ Bibot "فايني كتاب نفيات مذبات سي افريقة ك ايك وسي نمري في الات القل كني من - وه كتاب: -" بارەرس كاذكرے كرس اللكليم الفيك كاتفا - كركا دهندلكا جارون طرف ميلا مواقعا ، نين ايك شان رميرك ار ب دل سے عم الكيزموالات يو جينے لگا -عم الكيزاس وم كمن ان كاكو في جواب بنس دس سكما تعالم سي في افي ول سے دیجا کرساروں کوس نے استے إقع سے ایا ہے ؟ وہ

سون پر قائم ہیں، وریا کے اپی کو وکھو کھی ہیں تھما۔ بہر ہی طالا جاتا ہے۔ صبح ہے شام اور شام سے شین کک ، بس اس کا بھی کام ہی کو دیکھو کہ آتے جاتے رہتے ہیں ہم کھی یائی برساجاتے ہیں آخروہ کہاں سے آتے ہیں۔ انھیں کون تھما ہے ؟ ہمارے کیا دی تو یا فی برسانہیں سکتے ، اس لئے کہیں کے بھی انھیں آسمان بر جاتے نہیں دیکھا ، کھر آخر کون برساتا ہے۔ میں ہوا کو نہیں و کھی تا کین آخروہ کیا جیزہے ، اسے کون جلا تاہے ؟ ان سوالات کا جواب دل سے نہ یا کر، میں نے اپنا منہ دو نوں ہاتھوں سے

تصفرات! اسرار کائنات کے تعلق عقل و کارکی پید جانبی جوائے جاری کائنات کے تعلق عقل و کارکی پید جانبی جوائے جائے کے کار عقیدے یا ایانیت میں نمتیج ہوتی ہے ،صرف افر لقیہ سے اس وختی ہی کہ محدود نہیں ہو ۔ آپ کی سرز مین کا مائی ، زفلت فی شاعر خان کھی اس کا ویش فکری میں مثبلا ہوں کتا ہوا ورفرط صرت سے کار اٹھا ہے :

اللہ وگل کہاں سے کئے ہیں الرکھا چیز ہے مواکیا ہے ؟

وضائے تھی ہے تدلال کی بھی اکثر صور تیں آئی ہوتی ہیں جا تو لاا و رسی انسان وجود یا رسی تعالیٰ کا تبوت یا تاہے یا اگر ثبوت نہیں یا تو لاا و رسی انسان وجود یا رسی تعالیٰ کا تبوت یا تاہے یا اگر ثبوت نہیں یا تو لاا و رسی انسان وجود یا رسی تعالیٰ کا تبوت یا تاہے یا اگر ثبوت نہیں یا تو لاا و رسی

ا کہر کربیب ہوجا آہے۔ جوخود اتباب واجب الوجود کی ایک لنی کل می سے۔ حِرْقِ م ف رکھاہی،انکاررواترا مص ان طرق استدلال كى فلىفيا نصدا قت الملطى سے بحث نہيں كو اً گریفرص محال فلسفدان دلائل کوغلط تھن تا بت کر دیے تواس سے ان کی نفسی " الهيت يوكسي كم كافرق نبيس أناءاس الح كداكثرانا ول ك الحريد ولاك معسر ا در موثّق بن اور الخيس اثيات واجب الوجود كي طرف لي حاست من \_ ب سے پہلی کیل جو وجود طلق کی میں کی جاتی ہو وہ ایک استخراجی قی<sup>اں</sup> نطقی ہے۔ فلاسفین سے ڈیکار طے د Descartes اور لائے فٹر Liabuitz في اسى قباس سے اتبات واجب الديو و كے متعلق متباط کیا ہو۔ ڈیجارٹ کی دبیل مخضرًا یہ ہو تصورالى ايك كمل ستى كاتضور ب وجووايك كمال بحاورعدم وحروقص ایک کا مل متی میں صفت وجود کا مبو اعتروری۔ يس خدا موجو دسي ووسرى قىلى دلىلىن تحرإت إنسانى سے ما خوذ مېس ، شلاً علت وعلول كے سلط سے وجود ہاری تعالی کا آب مونا، دنیا میں کوئی معلول بغیرعلت کے

نہیں ہوسکتا اور برطلت کے لئے بھی کوئی شکوئی سابقہ علت صرور مرد فی مائے ، اوراس طرح سالسله علت آول منی حدار جاکر ٹر آ ہے۔ ایک ا در دلیل به سرکه است. بارعالم کی مئت ترکیبی بین بهت کسی با تیس السی ملتی ہرس کی توصیُص طبعی قوانین سے نہیں ہوسکتی مثلاً ان کی زندگی اور ان کی مبلتیں ان کے وجود کا نمٹا رنطام کا نمات میں صرف اپنے بھائے وا ے ملاوہ اور کھیضر ورہی - ام منسیا رئیں ایک واحد نظام کارفر انظرا ایک کثرت کے لیاس میں وحدت جلوہ گرہے ، فرضکہ ان مختلف صورتوں سے یہ البت بوله وكران الثيار كاكوني زكوئي صانع ضرور سي سي سع آخريس أنبات واجب الوجودكي اخلاتي دليل كاذكركرول كاجس كم تفصيل سيط عنصر اخلاقى كصنن مي كى جامكى بوينى اخلاقى تصادم سے خير و مفر كاتف و رسيدا مونا اورانسان كاخير رقائم رہے كے لئے خداك وجو دكوصروري تحفا۔ جیا کہ میں وخش کر حکاموں ان دلائ*ں کے بیان کرٹے سے میراطلا* يهبس بوكزنك غياز منيت سيمبي وليلين قابل قبول بس انهبس ابنح اس تقالہ کے موجودہ مصدیس وہ ایک خالص نفیا تی مئلہ تو ، فینی میرکر آیا راسدلال وعقليت كاافركيا بوتابي مجهاميدب كرسابقه تبنول میرے امعین برمور کے ہول مے کوانسان کے عقیدے پر زیاوہ تراثر بارسة ما زات وجذبات كاير استه اورببت كم حقل واستدلال كا-

اس بین آک نہیں کہ ہم اپنے اکثر متعقدات اور لقینیات کی تا کید بی تھی دلائل پیش کرتے ہیں کہ لینے کہ ان دلائل کی تیب صرف توجہی ہم لینے کی عقد سے کے جا از کے سالئے دلائل کی جا تی ہیں۔ اس فسی علی فرجہ عقلی عقد سے کے جا از کے سالئے دلیا ہیں ہیں کی جا تی ہیں۔ اس فسی علی فرجہ عقلی حسن طن یا سور طن کی حالت میں فقر کر کس طرح سے اپنے درجان فالب کی الیک میں میں دیا ہم تو اس کی حالت میں طوت سے آب کا گمان نیک ہوتا ہم تو اس کی حدد کھی توجہ کر کر دی جا تی ہوتا ہم تو اس طرح صدر کی قابل اعتراض حرکات کی تھی کھی توجہ کر کھی توجہ کر دی جا تی ہے۔ اس طرح سے سے سور طن کی صور ت میں سے ضرر سے سے اس قربہ کی فاصر کہ بیان کیا ہم اور شوت ڈھونڈہ دلیا ہے کا کہ ان قربہ کی فاصر کہ بیان کیا ہم اور شوت ڈھونڈہ دلیا ہے کہ ایک اور شوت ڈھونڈہ دلیا ہم موالڈنا جا کی سے ایک توجہ بی فاصر کہ بیان کیا ہم والڈنا جا کی سے ایک اور جسے کے قطعہ بیافتی سے اس توجہ می فاصر کہ بیان کیا ہم والڈنا جا کی سے ایک اور جسے سے کہا

گھیرلی عقل صواب اندلیش کی مب توسنے جائے بنس کے ما دت نے کہا ، کیا عقل موجے الگ ؟

نین بن بن جاتی مون ادان دفته دفته عقال را که اس دفته دفته عقال را که اس دفته دفته عقال را که اس دور است در که ای سنده می دور است در که ای مقیده غالب مورد و دوری می می میراعقیده سنده دور سار شویت عقالی کی نباریست دور در میری میراعقیده سند و دور است می کم میراعقیده سنده دور سار سر شویت عقالی کی نباریست دور در میری

نفس کے اس فاصد کی شالیں ہیں تبدیل عقائد و خیالات ہیں اکٹر ملتی ہیں جب کو کی شخص ایک پڑمب جو وہ کر دوسرا فرمب قبول کرتا ہے مالک طریقی کرنگر کے اس وقت وال ولائل رغور کرے جواس کافس سیلے سابقہ فدمہب ، یا سابقہ طریق وزر کی کی تا کید فیس بیٹر کر اتفا تواس کو اندازہ موجائے کہ وہ مزی توجہات تھیں صرف ندمہ ہی کی دنیا میں ہیں ملکہ و نیا سے کھی اسی توجہات کے کریشے نظرائے ہیں ۔ آج مک معنی بڑے سے کھی لوگ نظام تھیں کا کریشن نظام تھیں کے کریشے نظرائے ہیں ۔ آج مک معنی بڑے تھیں کے کریشے نظرائے ہیں ۔ آج مک معنی بڑے تھیں کو کریٹ کریٹ ہیں کریٹ الاوش میں کا ایک میں اللہ میں مال کی تاکہ میں دہیا ہوگی اللہ موسی کی اگریش میں کریٹ ہیں کریٹ ہیں دہیا ہوگی کا کریٹ ہیں دہیا ہوگی اللہ موسی کی اگریٹ ہیں دہیا ہوگی کریٹ ہیں دہیا ہوگی اللہ میں مال کی تاکہ میں دہیا ہوگی کریٹ ہیں کریٹ ہیں دہیا ہوگی کریٹ ہوگی کریٹ ہیں کریٹ ہیں دہیا ہوگی کریٹ ہیں دہیا ہوگی کریٹ ہوگی کریٹ ہوگی کریٹ ہیں دہیا ہوگی کریٹ ہو

را یوں اور نظر لویں کا بھی ہے ۔ عرصنکہ توجیع تعلی کی اس بمہ گیری کو دیکھ کریم اس ستیج رینج بین کرانیان کے معتقدات میں عقل و فکر کا حصہ کم ہوا در اترات كازياده يكن اس سع يرزمهما عاسبة كعقل كاحصد الكل موا ہی ہیں ہے معتقدات کی بنیا دخوا ہ تا ٹرات ہوں یا حذیات، لیکن ان کی صرح دفارح ، نقدو نظر میں زیادہ تر عنصری کا دخل ہے ۔ بے ربط عَقائدُ ووَخيالات كوكوني ذمن تبول نهيس كرسكتاً - ايسے عقا مرجومها رسے مجوى علم سفيل ندكها ئيس در مقبوليت عال نهيس كرسكة - توجيه كي هي ايك حد بولى ب - دوسرى ايم بات جويا در كفيك قابل ب وه ير ب كمل توجيه کا ابت ہوجا نا بھی عقیدے یا خیال کے لاز اعلامونے کوتناز مہیں سے -ایک صوفی اینے دار دات قلب سے ایک نتی رہنجا سے ،اس کے دل میں ایک بھتین قائم ہو اہے ،اس قین کے الاعقلی ولیس میں کی حاتی بي كون كرسكاب كريونكر يقلي دليس توجيهات بين اس ك تقتن هي غلطب ؟ جوالياكرك وه اس صرحي تطقى معالطيريس سبلام كرحقيقت كا علم صرف على دلائل سے موسکتا ہے۔ حالا کر بقول برگس کے تلاش حقیقت میں وحدان کی دم سری عقل واستدلال کی رم سری سے کہیں زیا و معتبر سوتی ہی تعفل ساع میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک خص ایک مقیم سن کر د ورحذب سے كانب ألقيام -الس طرح سصايك اورُض دوران عما دت مي شيت اتهی کے تصورے دو آہے ، ایک سر فروش مجا پر میدان کا رزار می گسی آ سے ۔ ایک بر وہ نیمین می بی ، اپنے بحیہ کو بجائے نے کے ان وار مطرک بر
میں اپنے ان اور ان اللہ تا افرات وجند بات کی ہیں ، ابنے ان افعال کے
الئے جو دجو ہات بولگ بیان کریں گے ، وہ بیٹ توجیہات ہوں کی ہلیکن
کون کہ سکتا ہوکہ مرفت الہی خفیت المی ، حب وطن مجب اوری . . . فرشکہ
تمام جذبات اور تا ازات جن حقیقة وں کوفن کے سانے لاتے ہیں وہ صفیتی ،
نوشکہ
کہیں ہیں ، ان سب کے لئے دروحانی کی اے تعقی صوبیت رکھتی ہیں ، وہ ان
کے پورے وجو دکوا نبی شدت سے لرزا دہتی ہیں ، ان کے زاز لول سے رانا
نظام تھ کے ایک جرحانے ، ان کی وجہ سے ان کوکوں کے کر داد اور
سیرت رنیا زک جرحانے ہیں پوجیتا ہوں کواگر تیقیقی تیں نہیں ہیں تو بھراخر
و دیا میں جو تھا ہے ، ان کی وجہ سے ان کوکوں کے کر داد اور
دیا میں جو تھا ہوں کواگر تیقیقیں نہیں ہیں تو بھراخر

چرب زبان تقلیت کہتی ہوکہ بہلے نبوت السنے ، کوھیں کیج اس کے خدماص قاص معار تقرر کر دستے ہی مہلے ایسے مجر داصول مول جوالفاظ میں بیان کے جاسکیں ، پوجواس خمسہ کی نہا دت بر معتبرا ورطعی معلومات میں بیان کے جاسکتا ہی اوران مسلمات ماسکت کے ان معیار ول کے خاص خاص سے سے نطقی ہست نباط کیا جائے عقلیت کے ان معیار ول کے خاص خاص صور تول میں مفید مونے میں کے کلام موسکتا ہو، ہما راسا را فلسفہ اور ہما کے معاص اور ہما کے کلام موسکتا ہو، ہما راسا را فلسفہ اور ہما کے معاص اور ہما کے معاص اور ہما کے معاص موسکتا ہو، ہما راسا را فلسفہ اور ہما کے معاص موسکتا ہو، ہما راسا را فلسفہ اور ہما کے معاص موسکتا ہو۔

تا معلوم می و تقلیت کے معیاروں کی وجبسے بیدا ہوئے ہیں الیکن سخن موقع و سرکت مکانے دار د

کیا ذص ہے کہ انسانی کُرز درگی کی سی ایک ہید وا درخیلف انحیثیات چنرهی انھیں معیا رول سے جانجی جائے۔ اگر مجبوعی خیثیت سے انسان کی جائے۔ اگر مجبوعی خیثیت سے انسان کی جائے۔ برنظر ڈو الئے تو معلوم مو آ ہے کہ عقلیت اور طقیت صرف اس سے ایک بخرور کی تعقیمی کرسکتی ہوا وربس، بعنی صرف قوائے استدلالیہ کی ، ان قوتوں کی جرج برنان میں ، لیل بازی خوب کرلتی میں منطق مجھا رائی جی بہارتی میں ، لیکن ان سے علاقہ نفس کی دوسری خاموش کیکن طوف کی نیفیتیں مجی بہوتی ہیں، بیٹی آب کی لوری غیر شعور کی زندگی ، آب کے رحیا ان ، معتقدات ، الہا ات نظری ، اش کے غیر شعور کی زندگی ، آپ کے متعلق تعلیت کسی شم کا او عائمیں کرسکتی ، اس کے مقد مات صغراح و کرب او میت ایک کہ پہلے ان بے زبان قوتوں سے مند قبلیت میں نہیں کے جاسکتے۔

حضرات، یا در کھے کہ جس طرح عقلیت عقیدے کی بنیا دکو تنزلز انہیں کرسکتی ، اسی طرح سے صفح عقلی دلیل اور خطل سی عقیدے قائم بی ہیں ہوئے اثبات داجب الوجود کے شعلی مطلقی دلیلوں سے کسی کو اس کالقین نہیں ہوسکیا ۔ رئی طقی بجٹیں ایانی کیفیت نہیں بیدار سکتیں ، سندوشان ہیں حب سے انگریزی تعلیم اور مغربی سائنس کا رواج ہوا ، ایک تعلیم یا فی طبقہ ایسا بیدا ہوگا ہے جے اس وقت کے جین ہی ہمیں آب کی کہ وہ مف ساوی سے بیٹوئن کا کلیڈ تھی ذہبی افرار اول کا نظر بیارتھا تا بت ذکر ہے ، حاسم ند ہی اور ایا شیت کوان کو ششوں برنسی آئی ہے اس کے تا ترات اور وطانتا ہی اس کے سائر اور اوقال و ہی اس کے سائر کا فی شہا تیں ہیں ، وہ ان کلص کین کم کردہ را وقال و وائش کے تیاوں سے اکبر کی زبان میں ہی ہی ؛

شعرس كتامول بهجيم كرو

رائس کومرن کلیات او تعلیات معلب بی وه ابر دمت کول حوارت تقطیر بی به است اس سے کیا بحث کوغریب کسان اسے کس نظرے دکھ در لہنے ۔ اس کا نقطہ کا دسرا سے کیا بحث کوغریب کسان اسے کس نظرے موجود بی بی بی افرائی میں کا خدا صرف عمومی تو ایس کا خدا صرف عمومی تو ایس کا خدا صرف خوار میں کا خدا سے بخور دو دوشنی بیر کرا ۔ انسان سائنس کی نظر میں صرف جوان ناطق بیم الیکن ہم بول ، ایک ذات ہوں ، اینی خصوص تعمت رکھنا ہوں ، اینا الگ حرک دوالا دل دکھنا ہوں ، اینا الگ حرک دوالا دل دکھنا ہوں ، اینا الگ حرک دوالا دل دکھنا ہوں ، میرا دجو دایک تقیمی وجود ہے ۔ غرصک سائنس ال ک دات کو میرے ذہیں سے شہانہیں سکتی ، خرمیت سائنس دا افراغ وارت کی طرح غلطی نہیں کرتی کہ ذات اور خوارائف اورت کی جان کا خرات اور وخرا ب

ہیں۔ استخصی دیائے ماٹرات کے مقالبے میں سائنس کا خارجی نظام كائنات اوراس كنعبات كتف بعان معلوم موت بي ،غرض كتب تک انسان دانی انزات واصارات کا تیلارسهٔ گا ،اس وقت تکسه نومبت کا بیغام اس کے لئے نویدامن رہے گاا درصرف سائنس کے برحا<sup>ن</sup> کلیات اور قوانین سے اس کی روحا فی صنر ورتیں بوری نر موں گی ۔ غرض دنیائے مزہب میں سائنس ہویاعقلیت ، دوزی کے یا ک دريات منت بي مكين بود «كمصداق بن ، حاسة منه بي ايت خصى راز ب ادرزیا ده ترمز خص مے جذبات اور انز آت مخصرے ، اور یہ دل کی انجان گہرائیوں میں پرورش ایتے ہیں اورانسان کے عمل برانیا رنگ طریقا ہیں - افسوس ہے کمیرے یاس آنا وقت نہیں ہے کہیں ان تغیرات كى نفياتى تشروى كرول جوندميت كى وصدانانى سيرت مي موت ہیں۔ انا ہرمال آب سب جانے ہیں کہ ماسہ ندسی کے افرے انیان میں فروتنی مجبت انسانی مصبر ورضا ، کمید کی قلب اور سکون فاطر کی مسى محبوط فتيس بدا موجاتي من عقلت كى رسائي ان كرے جذبات مك نهيس بوسكتي عِقل كالمحتسب اسى وقت اس عفل رندانه مين بار إسكتا ب بب وه خود با ده خوارین کر داخل مهو،ان انزات اور مز بات س جوعقیت انسان کے علم میں آتی ہے وہ اپنی خاص تجلیت اور زرانیت

رکھتی ہے۔ جس کی بوری صداقت کالم صرف اسی ففس کو موسکتا ہے جوان کیفیات کا لذت تشاس مو-

س سے بھی اصحاب کے دلول من خِلش مدا موکئی تھی کہ اس لطنف مل ىعنى حسّ نەبىت كى علمى *كوث سے كہيں اس كى لطا*فت اور نزاكت كو**صديم** نه يہنے، توامد سبے كداب وه مسط كئى بوكى نفس انسانى كامطالعهم ب منتج ريه با اسب ده به سوكه منفس كي تحد اطني فكلات مو في مس اوروہ ان کافل تلاش کر اہے ،حاسہ ندسی یا پانیت سی ایک ایس جامع الميثبات عل ہے جوروح کے اکثر امراض کے لئے نسخہ تنفا کا حکم رکھتاہے۔انسان اپنی ترکیب فقسی کے اعتبادسے بکدائی بالمنی ضرو ك تقاضے سے اس مل رہنجے يرحبورس - جائے ام مختلف ہوں ، ا رکان و عبا دات میں فرنق مو، نظرے الگ الگ مول بلیکن سرزیب کی قدر شترک ہی ماسہ ندر سبی ہے ، بیس میں اورجال کہیں ا ا جائ ، كم از كم إما مى قابل قدرب حبّناككونى حذبه ، أكرسم اس عیقت کو سجولیں توسم میں دوسروں کے نمرسی عقا مُکے ت اليي بعيرت بيدا بموجائه كنوا وسمان كيم خيال نرمون الكين ے م<sup>ن</sup>من<sup>ی</sup> کا احترام صرور میدا ہوجا ہارسے دل میں ان کے

ادر میم رپیمقیقت شکشف بوجائے که کی چرانمیست زیں نرم کداز رواال مرکباً می گر می ، انجینے ساختذ اند



## مطبوعات اردو اكادمي

نفسیات مذهب بروفیسر سید وهاج الدین صاحب ایم ای کا مقاله جو ۷ جنوری سنه ۳۲ع کو جلسهٔ لردو اکادمی میں یڑھا گیا تھا۔

جمال الدین افغانی ـ قاضی عبدالففار صاحب کا مقاله جو ۲ فروری سنه ۳۲ کو جلسهٔ اردو اکادمی میں پڑ هاکیا تها ـ قیمت ۸ آنه آزادی ـ جان اسٹورٹ مل کی کتاب ''لبرئی'' کا ترجمه از سعید انصاری صاحب بی اے (جامعه) مقدمه از پروفیسر محد مجیب صاحب بی اے (آکسن) قیمت ۱ روپیه ۸ آنه

نفسیات شیاب مصنفه پروفیسر اشپرانکر مترجمه فاکثر سیدعابد حسین صاحب ایم اے بی ایج نی قیمت ۳ روپیه سیرت نبوی اور مستشرقین انسائیکلو پیڈ یا برٹانیکاکے مضمون «محمد نرم» (ازولهاؤن) کا ترجمه مترجمه فاکئر آ

عبدالعلیم صاحب ہی، اے ۔ آنرز (جامعه) پی ابیج 'ڈی (برلن) قسمت ۱ رویسه کے آنه

قیمت ۱ روپیه کا ۱۱ م تاریخ هند قدیم ـ کے ایم وانیسکر صاحب ایم اے ـ (آکسن)

نے جامعہ کے شعبہ تصنیف و تالیف کی درخواست پر بہہ مختصر ا تاریخ اکمھی۔

בשקטק DUE DATE

| DATE NO. DATE, NO. | - | و سرم ن | > · ·    | S      |            | The state of the s |
|--------------------|---|---------|----------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DATE NO. DATE NO.  |   | تربب    | ۲۰۲۲ کیف | 9 < 2  | رباح الدبن | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                    |   | DATE    | NO.      | DATE . | NO.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |